

# جمله حقوق محفوظ هير



# مكتبه رحماني لاجور كاعكسى الديش

نام كتاب \_\_\_\_\_ المُلَكِّ المُلَكِّ المُلَكِّ الْمُلَكِّ الْمُلَكِ الْمُلَكِّ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْمِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُلْكِي

## \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

مَكْتَبَهُ إِمْكَادُالله مُهَاجِرُمَكَّ مُكَتَبَهُ إِمْكَادُ الله مُهَاجِرُمَكَّ مُعَلَّمُ اللهُ مُعَلِّمُ التاء ديوبند

# فهرست مضامين

| تمہید                                              | 办 |
|----------------------------------------------------|---|
| عالات تاریخی                                       |   |
| استفادهٔ علماء وقبول مشائخ تازمان بجرت             |   |
| مقد مات بجرت، حال بعض واقعات زمانه بدامني مندوستان | * |
| الجرت مكم عظمه وتكاح                               |   |
| ملفوظات بمكتوبات                                   |   |
| مقالات شريف (حضداق ل) ازمولا ناعبدافني صاحب بهاري  |   |
| مقالات ثريفه (حصد دوئم)                            |   |
| لمفوظ نوشته مولا نااشرف على صاحب                   | * |
| مقالات شريفه (حصه سوئم) ازمولا نااحد حسن صاحب      | * |
| علوم الداديده                                      | * |
| تتأب إلعلما١٥١                                     |   |
| خراب العبادات                                      |   |
| كآب العادات                                        | 4 |
| كتاب الاخلاقي                                      | * |
| كتاب المنفرقات                                     | 4 |
| مكتوبات شريفه                                      |   |

|                                         | Total All has been                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                         | المداد المشناق الى اشرف الاخلاق                    |
| 147                                     | الم            |
|                                         |                                                    |
| 141 *********************************** | الماتناه م                                         |
| 141 ,                                   | 🛊 واقعات بروايت منشي محرم معاحب                    |
| 14.                                     | 🐞 واقعات في الله الله الله الله الله الله الله الل |
|                                         | 🌞 كثف القرن                                        |
|                                         |                                                    |
| 14A                                     | 🏶 اهتمام شريعت                                     |
| 1A •                                    | 💠 اخلاق واحوال 📥                                   |
|                                         | <b>پ</b> شهادت مصرین بر کمال                       |
|                                         |                                                    |
| 1917                                    | 🕏 صورت دسیرت 🖏 صورت دسیر                           |
| 197                                     | 🛊 ذكر بعضے خلفا واعلیٰ حضرت قدس سرہ                |
|                                         | 🛊 خاتمه مخضر مع حالات وفات                         |



#### بسوالله الزفن التعيه

# امداد المثتاق الى اشرف الإخلاق

چندے از تذکرہ بیخ العلماء سید العرفاء حجة الله في زبانه وآبة الله في ادانه اعلى حضرت مرشدتا وبادينا الحاج الحافظ الشاه محمدا بدادالله قدس اللدسره وافاض علينا بره كه جمع كرو آ نر احقر الانام اشرف برائے نام بفرمایش دلدادهٔ عشاق اسم یاسمی مشاق و ملقب الروانية شريعايت اساع فله بدارادالمتتاق الى اشرف الاخلاق:

نفع الله تعالى بها الطالبين و هـدى بها السالكين.

اضطراب والتباب معزت محيوني مرشدي كانام ياك جواس وقت لسان قلم يرآيا روح کی میرے ساتھ کشاکشی کی وہ حالت ہے جس کی مولا ناروی نے حضرت مشس تعریزی ك نام آنى يرحكايت فرمائى سے۔

چوں صدیث روئے مش الدین رسید مش جارم آسال سر در کشید واجب آمد جوں کہ بردم نام او اس نفس جال دامنم برمافته است كز برائے حق محبت سالها تا زمین و آسال خندال شود ممقتم اے دور او قادہ از حبیب الكلفني فاني في الفناء كل شئ قالہ غير المفق مرجه ميكوير موافق چول نود من چہ کویم کی رحم مثیار نیت خود شا محفتن زمن ترک ثناست شرح این جران و این سوز مجر

شرح کردن رمزے از انعام او بوئے بیران بوسف مافتہ است باز کو رمزے ازآں خوش حال ہا عقل و روح و دیده صد چندال شور ہجو بیارے کہ دور است از طبیب كلت افهاى فلا المصى ثناء ان تكف او تصلف لايلق چوں تکلف نیک تالائق نمود ا شرح آن مارے که آن رایار نیست کیں رکیل ہتی و ستی خطاست این زمان مجذار ناوت وگر

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

فأعتجل فالوتت سيف قاطع قال المعمني فاني جائع نیست فرداگفتن از نثرط طریق مونی این الوقت باشد اے رفق نقد را از نیه خزر نیسی محر خود مرد صوفی نیستی لفتمش بيشيده خوشتر سريار خود تو درخمنی حکایت گوش دار گفتت آید در مدیث دیگرال خوشتر آل باشد که سر دلبرال گفت کمثوف برہنے بے غلول ہاز میورجم حدہ اے ہو الفضول برده بردار و بربهه محو که من می تنجم بامنم در پیرین لفتم ار عربیال شود او در جها<u>ل</u> نے تو مانی نے کنارت نے میاں آرزو ميخواه ليك اندازه خواه برنتا بد کوه را یک برگ کاه بیش ازی آشوب و خوزیزی مجو بیش ازی از مش تبریزی گو محرا تنافرق ہے کہ اس منازعت میں مولا نا اپنی روح پر غالب رہے، چنانچہ یہاں حضرت سخس پرٹٹھیڈ کا تذکرہ بند ہوگیا اور احقرا ٹی روح ہرائن لیے غالب ندآ سکا کہ اس کے ساتھ

ایک دوسری روح مشاق تفاضے میں شریک ہوگئی، اس شرکت کا بقول مسلم دو دل یکٹود بھکند کوہ راوہ اثر ہوا جومولا تا پر ایک دوسرے مقام پر ایک دوسرے مضمون کے باب میں الی بی شرکت سے ہواجس کی حکایت اس طرح فرمائی ہے:

اے حیات دِل حیام الدین ہے میل می جوشد بقیم ساد سے
گشت از جذب جو تو علامہ در جہال گرد ان حیای نامہ
پیش کش بہر رضایت می کشم در تمام متنوی قتم ششم
پیش کش بر رضایت می کشم در تمام متنوی قتم ششم
پیش کش بی آرمت اے معنوی قتم سادل در تمام متنوی
چنانچ ترمشنوی کی کم ابت واقع ہوئی، ای طرح میں بھی اس اجتماع رومین ہے مخلوب ہو
کر کچھ بچھ تذکرہ حضرت کا بلالجاظ تر تیب لکھتا ہوں، اس میں زیادہ حصد سفینہ سے مشقط
ہوار کچھ بیند میں محفوظ ہے۔ فاست معوا و انتفعوا۔

احقر: اشرف على تعانوى عفاالله عنه - نصف اخير شوال ١٣٨٣ ه

#### - SE 9

### حالات تاريخي

عال (٣): ادر اجداد حضرت ایشال قلبی و روی فداه موضع تمانه بحون ضلع مظفر محربیل مسکن گزیں تھے۔[شائم امدادیم )

عال (۳): اور حضرت صاحب مدظله وردی وقلی فداه کے دو برادر کلال و یک برادر و بمشیر خورد بھی تھیں بڑے ہمائی ذوالفقار علی و یخطے فدائسین نام تھے اور تیسر نے دو دحضرت ایشال اور چھوٹے بھائی بہادر علی و بمشیرہ پی وزیر النساء نام تھیں ابھی زمانہ من حضرت ایشال اور چھوٹے بھائی بہادر علی و بمشیرہ پی وزیر النساء نام تھیں ابھی زمانہ من حضرت بیخ ایشال کا می کے حضور کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی حضرت بیخ ملی میں منت حضرت بی بی میں بنت حضرت بی میں میں نافول نے میں انفاظ میں وصیت فرمائی کے بعد میری وفات کے میرے حضرت کے لیے ان الفاظ میں وصیت فرمائی کے بعد میری وفات کے میرے

اس تیسرے بچہ کو کس وقت بھی کیا ہر وقت تعلیم کیا کسی اور وقت اور کسی وجہ ہے بھی کو اُفخض ہاتھ نہ نگائے اور زجر وضرب نہ کرے۔ چنانچے بعد انتقال والدہ ماجدہ حضرت ایٹال ان کی اس وصیت کی تعمیل میں یہاں تک مباللہ کیا عمیا کہ کسی کو آپ کی تعلیم کی طرف مجھ توجہ و التقات مدہوا۔ لیکن چونکہ تائیدر بانی ابتدائے خلقت سے مرنی حضرت ایشال کی تھی۔اس ز مان صغرى مي بهي باوجود عدم توجهي ومطلق العناني بمعي لهو دلعب نامشروع مين مشغول نه موتے تھے اور این باطنی شوق سے قرآن مجید حفظ کرنا شروع فرمایا اور اپنے شوق سے اکثر حفاظ کواستاد بنایا یکر نقد برات ہے کھھا لیے موافع چیش آتے گئے کہ نوبت محیل حفظ کی نہ پینی ہماں تک کہ بتو فیق الٰہی ۱۳۵۸ھ بارہ سواٹھاون جمری میں چند دِن میں ہماں (بعنی مکم معظمہ میں ) اس کی پخیل ہوگئ اور سولہ سال کے من میں وطن شریف ہے ہمراہی حضرت مولا نامملوک علی صاحب تا نوتوی نورالله مرقد ه دیلی کے سفر کا اتفاق ہوا، اس ز ماند میں چند مختصرات فاری محصیل فرائے اور مجمصرف ونحواسا تذ وعصر کی خدمت میں حاصل کی اورمولاتا رحت علی صاحب تھانوی نور الله مرقدہ سے پیمیل الایمان شیخ عبدالحق وہلوی قدس سره کی قراءت اخذ فر مائی - [شائم الدادیم ] (فائله) جامع کہتا ہے کہ میں نے حافظ عبدالقادرصاحب تھانوی مرحوم سے سا ہے کہ آپ نے خوشنو کی میر پنجکش سے حاصل کی حضرت کے دست مبارک کی لکھی ہوئی وصلیاں بخط لننے میں نے دیکھی ہیں، بہت ہی يرزور قلم باوريس في الك حزب البحرمع اعتسام وانعقام كحضرت كوست مبارک کی تکھی ہوئی قاضی انعام الحق صاحب رامپوری کے باس دیکھی جوان کے والد مرحوم کے زماند کی ہےاوراخیر میں ای اجازت کا تذکرہ مع تاریخ تحریفر مایا ہے۔ ہرچند کراس میں حضرت کا نام تو ہے نہیں گر جہاں تک میری شناخت ہے حضرت ہی کے قلم کی لكى بوئى ب،نهايت خوشخط ب-

#### مهارت درمنائع ضروربه

حال (۲۲): جناب مفدوم العالم حفرت حاتی الداد الشرصالحب سے جوربط نسب كا تھا حطرت مخدوم كى نانهال بمارے خاندان ميں تھى اور بمن ان كى يهال بيابى تقى ،اكثر نانوت تشریف لاتے تھے،ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور نہایت محبت وا خلاص فرماتے ، جزو بندی کتاب کی حضرت سے ہم دونوں نے سیمی اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کی جلدیں باندھیں۔[سواخ مولا : فحرقام صاحب میم ]

حال (۵): ہنوز بھیل علوم فلاہرہ میسرنہ ہوئی تھی کہ ولولہ خداطلبی دِل اخلاص مززل حفرت ایثال میں جوش زن ہوا اور ہمر ہیز دہ سالگی دست حق پرست حضرت مولا نانصیر الدین حنی نتشبندی مجددی غازی د بلوی نور الله مرقد و که خلیفه و مرید حضرت مولا ناشاه مجر آ فاق قدس سره الاقدس وشا گرد و دا ماد حعنرت مولا تا شاه محمه اسحاق دبلوی مهاجر و نیز شا گر د حعزت متند الونت مولانا شاه عبدالعزيز محدث دبلوي انار الله بربانه تتع \_ طريقه انيقه فتشبند بيمجدد بييس بيعت كي اوراذ كارطريقه نقشبند بيمجدد بياخذ فرمائ اور چند دن تك اہے پیر دمرشد کی خدمت میں حاضررہ کراجازت وخرقہ سے مشرف ہوئے۔ بعدازاں یہ الهام نيبي وبجذ بدلذت كلام نبوى مقتلوة شريف كاليك ربع قراءة عاشق زاررسول انور حعرت مولاتا محرقلندر محدث جلال آبادي بركز ارداور حصن حميين وفقد اكبرامام الائمه سراح الامدامام اعظم الي حنيفه نعمان بن ثابت رضى النّدعند قراءة حفرت مولًا ناعبدالرحيم مروم نانوتوى سے اخذ كيا اور بير بروويز ركوار ارشد تلاندة عارف مستغرق حضرت مولا نامفتي الهي بخش صاحب کا ندهلوی کے تھے اور حضرت مفتی صاحب قدس سرہ خاتم وفتر ششم مثنوی مولا ناروی وشا گرد میم است جمدیه عارف بالله حضرت مولانا شاه ولی الله محدث د الوی ک يتع اور مثنوي معنوي معنرت محى الدين مخدوي مولانا فينخ جلال الدين روى قدس الله روحه كو جس میں معانی کماب وسنت کوزبان فاری میں لا کربطرز حمید وعنوان جدید ادا فرمایا ہے اوراس شعر مين:

خوشتر آل باشد که سر دلبرال گفت آید در حدیث دیگرال خوشتر آل باشد که سر دلبرال گفت آید در حدیث دیگرال خوداس نکته مجیب کی طرف اشاره فرمایا ہے اوراس کے طرنے بیان میں شورعشتی بحسن اسلوب زیادہ کیا ہے اوراس اوائے خاص میں امام العاشقین سے اور کویا کہ جذبات اسلاب دائر اسرار محارف اسرار محارف اسرار محارف اسرار محارف

ر بانیہ کو انواع انواع طریقوں سے ظاہر و ہویدا فر مایا ہے، بالجملہ تعریف مثنوی معنوی جو تجھ کدی جائے ایک مجملہ سو کے بھی نہ ہو سکے گی ناگز پر خاموثی کی آ برور بزی نہ کر کے اس قليل فقرات يركدوال كثرير بين بس كيا مولانا شاه عبدالرزاق والطيئ سي قراءة اخذكيا اور نمک خمیر اینے ولول ول کا بنایا اور پیخ مولانا عبدالرزاق نے مثنوی معنوی کو جناب حضرت مولانا شخ ابوالحن اليفيل عقراءة ليا تعااور شخ ابواكس نے اپنے والد ماجد حضرت مولا نامفتی البی بخش کا ندهلوی فدکور خاتم دفتر ششم سے ساعة وقراء أ حاصل كيا تفا\_ اور حضرت مولا نامفتی ولیطیلے نے عالم رؤیا میں مصنف قدس سرہ سے پڑھا تھا اور واسطےختم دفتر ششم کے مامور ہوئے تھے۔ الحاصل چونکہ حضرت ایشاں نے مطالعہ مثنوی کوبطور ورد کے معمول فرمايا تعاخاطرا قدس كوابك حركت بليغ بيدا موأئقى اورجوش وخروش بالمني آئينه چبره انور سے ظاہر ہوتا تھا۔ اور داعیہ یحیل سلوک ساحت سیند صفا مخیدنہ میں جلوہ اضطرار ڈال آ تھا۔ بہاں تک کراسی درمیان ایک دِن آپ نے خواب دیکھا کیمجلس اعلیٰ واقدس حضرت سرور عالم مرشداتم مَنْ النَّيْزَ مِن حاضر ہوں غایت رعب سے قدم آ کے نہیں برد حتا ہے کہ تاگاہ میرے جدامجد حضرت حافظ بلا تی تافید تشریف لائے اورمیرا ہاتھ پکر کر حضور حضرت نبوی منافیظمیں پہنیا دیا اور آنخضرت منافیظمنے میرا ہاتھ لے کرحوالہ حضرت میال جیوصاحب چشتی قدس سرہ کے کر دیا اور اس وقت تک بعالم ظاہر میانجیو صاحب رکھیے ہے کسی طرح کا تعارف نه تقا، بیان فرماتے جیں کہ جب میں بیدار ہوا عجیب انتشار وحیرت میں مبتلا ہوا کہ یا رت بیکون بزر گوار ہیں کہ آنخضرت مُلْآثِیَّا ہے میرا باتھ ان کے ہاتھ میں دیا اورخود مجھ کو ان سے سپر دفر مایا۔ اس طرح کی سال گزر گئے کہ ایک دِن حضرت استاذی مولا نامحہ قلندر محدث جلال آیادی تطبیلانے میرے اضطرار کو دیکھ کر بکمال شفقت وعنایت فرمایا که تم کیوں پریشان ہوتے ہو،موضع او ہاری یہاں سے قریب ہے وہاں جاؤ اور حضرت میا بجو صاحب سے ملاقات کرو، شاید مقصود دلی کوپہنچواور اس جیس وبیس سے نجات یاؤ، جناب ایثاں بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت مولانا سے میں نے بیسنا متفکر ہوا اور دِل میں سوچنے لگا کہ کیا کروں، آخر بلا لحاظ سواری وغیرہ میں نے فورا راہ لوہاری کی لی اور

یمد 🙅 سغر ہے حمران و ہر بیٹان چلا جاتا تھا یہاں تک کہ بیروں میں آ لیے بڑ گئے ہار پر یے کشش و کوشش آستانہ شریف پر حاضر ہوا اور جیسے ہی دور سے جمال یا کمال جناب شار . ملاحظہ کیا صورت انورکو کہ خواب میں ویکھا تھا بخو لی بہجانا اور کوخود رفکی ہو گیا اور آیے ہے گز رگیاادرافتان و خیزان ان کے حضور میں پہنچ کرفدموں برگر پڑا، حضرت میا بجو صاحب قدس الندامراره نے میرے سرکوا تھایا اور اپنے سینہ نور مخبینہ سے لگایا اور بکمال رحمت و عنایت فرمایا کهتم کواییخ خواب بر کامل وثو ق ویقین ہے۔ یہ پہلی کرامت منجملہ کرایات حفزت میانجیو صاحب کی ظاہر ہوئی۔ اور دل کو بکمال استحکام ماکل بخود کیا۔ الحاصل ایک مدت خدمت بابركت جناب موصوف مين حلقه نشين رب او پنجيل سلوك سلاسل اربعه عموما وطريق چشته صابر يه خصوصا كيا اورخرقه وخلافت تاميروا جازت حاصه وعامه يمشرف موئ بعد عطائے خلافت معزت میانج صاحب نے فرمایا کدکیا جائے ہوتسنیر یا کیمیا جس کی رغبت ہووہ تم کو بخشوں آ ب بین کررونے لگے اور عرض کیا کد نیا کے داسطے آ ب کا دامن نہیں پکرا ہے خدا کو جا ہتا ہوں وہی مجھ کوبس ہے حضرت میا نجع صاحب قدس سرہ یہ جواب ممکین من کر بہت مسرور وخوش مزہ ہوئے اور آپ کو بغل کیر فرما کرعلو ہمت پر آ فرین کی اور دعا ہائے جریلہ و جمیلہ دیں اور خود حضرت میا نجو صاحب انار الله ضریحہ نے ١٢٥٩ ها يك بزار دوسوانسه الجرى من رصلت فرمانى - انَّا لِلله وَ إِنَّا اللَّهِ وَ اجعُونَ -

بعدازاں کونہ قلب مبارک میں جذب الہد پیدا ہوا اور آپ آبادی سے دیرانہ کو چلے مے محکوق سے نفرت فرماتے سے اور جنگل جناب وغیرہ میں بسر فرماتے سے اور اکثر دولت فاقہ سے کہ سنت نبویہ فالی کیا ہے مشرف ہوتے سے یہاں تک کہ آٹھ آٹھ روز اور مسلم می زیادہ گزرجاتے اور ذرای چیزجلق مبارک میں نہ جاتی اور حالت شدت بھوک میں اسراروع ائب فاقہ محتوف ہوتے سے میان فرماتے سے کہ ایک دِن بہت بھوک کی تکلیف میں ایک دوست سے کہ نہایت خلوص دلی رکھتا تھا چندرویے میں نے بطور قرض مائے ، بادجود موجود ہونے کے انکار صاف کر دیا ، اس کی اس بالتھاتی سے تکدر و طال دِل میں بادجود موجود ہونے کے انکار صاف کر دیا ، اس کی اس بالتھاتی سے تکدر و طال دِل میں

😻 مساخت توزیاد و میں لیکن غالبًا بیاد وروی کی عادت ندہونے سے یاموسم کی شدت سے ایسا اتفاق ہوا :و۔

<sup>{</sup> Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

يدا موا، چندمن كے بعد على توحيد افعالى نے استعلاء فرمايا اور معلوم مواكر يغل فاعل حقیق ہے متکون ہوا ہے اس وقت ہے خلوص اس دولت کا زائد ہوا اور وہ محکدر مبدل یہ لطف ہو گیاای واقعہ کو چند ہاہ گز رے تھے کہ میں مراقبہ میں تھا سد نا جبریکی وسیدنا میکا کیل هنتی کو بنایت جلال مکانی ونہایت جمال نورانی سنبل کا کل سیاہ کندھوں پر ڈ الے ہوئے اورسزره ندادگا مواد يكهامحوخود رفته موكيا جولفت كه حاصل موكي احاطة بيان من منبيل أسكتي اوروہ دونوں تبہم کنان در ویدہ نگاہ ہے دیکھتے ہوئے اس طرح چلے گئے ادر پجھے نہا۔ راقم (مؤلف) محكاره نے بخدمت حصرت ایثال قلبی و روحی نداه عرض كيا كرتبيرو كيف ان فرشتگان اولوالعزم كياتهي\_ارشادفرمايا كهمرتبهزو كي كامجه يرخابر موا كونكه و يجها جرئيل عَلِينًا كابتارت اس امركى بر كه بفضل سجان دهم وافرهم وتعليم وارشاد وبدايت سع مجه كو مرحت ہوگا کہ بےخدمت ان کوتفویض ہے اور دیکھنا میکا کیل کا اشارہ ہے اس طرف کہ ما يحتاج به في الدنيا ياتكلف ميسرآ و يكتسمت وتقيم رزق ك منرت ميكا يكل عيلياً ہے متعلق ہے۔ راقم بمجیر ز (مؤلف) عرض کرتا ہے کہ فی الواقع ایہا ہی ہوا، سائل چند منت میں ایک اونی اشار وحضرت ایثال سے صاحب حال ہوتا ہے۔ ایک مخص نے راس الاذكياء مولوي محمد قاسم صاحب نانوتوي ہے يوجھا كہ حضرت مخدوم عالم حاجي الداد الله صاحب عالم بھی ہیں اس کے جواب میں فریایا کہ عالم ہونا کیامعتی اللہ نے ان کی وات ياك كوعالم كرفرمايا باورنيز رمالهُ آب حيات من لكية بن من جس وقت مكم معظمه من زیارت معزت ایشال سے شرف اندوز ہوا بوجہ تمی دی وین ودنیا کچھ پیش کش ندکرسکا بجر اس کے کہ ان بی اوراق سیاہ مسودہ کو پیش کش کر کے رسم پیش کش بحا لایا۔شکریة عنايت كرامي كس زبان سے اداكروں كداس بديم محقره كوقبول فرمايا۔ اوراس كے صله يس دعا بائے جزیلہ فرمائی اور تھی وجدانی و حسین اسانی زیادہ کیا اور میری تسکین فرمائی کہ بسبب اپنی کم مائیگی و پیدانی کے اس تحریر کی صحت میں جوٹر دد مجھ کو تھار فع ہو گیا، پھراب الركوئي يتسمج ضرورتعوز امتعب بهوكه كبالتحقيق وتنقيح قاسم نادان اور كبايه صحت وتعميح بيتمام نور افشانی بدولت ای مس العارفین کے سے اور اس جگہ میں مثل زبان ووست وقلم واسط ظیور

**17** 

مضامین کمنونہ دِل مُرش منزل حضرت ایشاں ہوا ہوں ورندا بی محید انی اس ہے سر وسامانی و بریشانی پردوشاہ مادل ہیں جن سے انکار نہیں کرسکا۔ اتنی بترجمة راقم سکین (مؤلف) ب ایم زان فق ترجمان حطرت ایشال قلی وروی فداه سے سنا ہے کہ آب نے بان فر ما با که مولوی محدقاسم مرحوم کومیری زبان منایا تھا جیسے مولانا روم کوحفرت مشس تبریز قدس سرہ کی بنایا تھا اور ٹیز معترت مدتھلہ العالی نے بیان فرمایا کہ اسی زمانہ میں مراتے میں میں نے خطرت شیخ الثیوخ خواجہ معین الدین چشتی کود یکھا۔ قد سنا اللہ باسرارہ کہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے باتھ برزرخطیر کا صرف رکھا، بیس کرمیں رونے نگا اور عرض کیا کہ میں نے اس لیے قدم شریف نہیں کاڑے ہیں اور می قوت تحل اس خدمت کی بھی نہیں رکھتا ہوں، ال ایک قطرہ بحارسینہ با سکیندانوار مخبینہ حضرت والا سے جاہتا ہوں کہ سوائے معارف حضرت حل کے نیس ہے۔ حضرت خواجہ رؤح الله روحہ نے تسکین فر مائی اور ارشاد فرمایا کداس وقت سے کوئی حاجت ضرور بیونیوییتمباری بند ندر ہے گی جس قد رضرورت مو کی بید نیک رفع موجائے کی فالحمد نذکراس وقت سے ایبا بی ظہور میں آیا جیسا کہ خواجہ نورالله ضريحه في ارشاد فرمايا اورنيزاس ون خدمت اشرفقراء زمان صاحب ممكين وعرفان مولانا سيد قطب على جلال آبادي قادري والنيز من بتقريب فاتحدُ والده ما جده حفرت مدوح میا تھا حضرت سیدصاحب موصوف بھال عنایت واخلاق پیش آے اور فرمایا که میں خود آپ کے یاس اراد و ماضری رکھا تھا تا کہتم کو بشارت پہنچاؤں اور مبارکباد دول نسبت اس واقعہ کے جویس نے ویکھا ہے یعنی میں نے عالم واقعہ میں تمام اولیاء کوعمو ما وحصرات خواجگان چشت کوخصوصاد یکها ذکرتمهاراسنا ایک صاحب نے ان می سے تمہاری نسبت فرمایا کممسارف ان کے بہت میں اور آ مدنی اقل قلیل۔ اس کے جواب سی بزرگان چشت نے فرایا (قدس سرجم ) کہ ہاں ایسائی تھا۔لیکن فی الحال واسطے رفع ما یخاج بان ك سليدوظيف مقرد كردياميا ب-ابجس قدرى حاجت موكى معنايت مواكر عال-فالحمد نشطى نوال كرتب سے رفع مسروريات لاحقه باباتر دد وتفكر غيب سے ہوتا ب، راقم عاجز نے بچشم خود دیکھا ہے کہ مصارف کشرہ بے سبب طامری باحسن وجوہ انجام

یاتے ہیں، یہال سے معلوم ہوا کہ استغنائے تام برستاران حفرت ایشاں سے بھی اغنیاء وامراء کے یہاں قدم رئینہیں فرماتے بلکہ ان کی طرف اس قدر النفات بھی نہیں سرتے جتنا کہ نقراء و مساکین پر نظر ہوتی ہے اِلّا جو کوئی کہ خادم خاص ہو اور حسبۂ للد بخدمت عظامی حاضر ہوتا ہے کہ وہ بھی درویش کے رنگ میں ہوتا ہے اور قصہ حاجی نواب فیف علی خان مرحوم برا در نواب محمود علی خاں رئیس چھتاری مشہور ومعروف ہے اور بید حالت جذب وصحرا نوردي تقريباً جهد ماه تك ريى - راقم مسكين نور الله قلبه بنور العرفان عرض رسا ہے کہ میں نے ثقات سے سنا ہے کہ اس زبانہ میں کوئی فخص ایسا ند تھا کہ آ ب کے سامنے ے گزر کرتا اور متاثر ندہوتا اور اس برزعب نہ ہوتا، پھر توجہ والتفات کی حالت کا کیا ذکر اور ای حالت ذوق وشوق مین ۱۳۶۰ه و ایک بزار دوسوسانه جمری قدی مین سید کائنات خواہش زیارت مدینه طبیبه دل عشق منزل میں متمکن ہوئی، یہاں تک که بلافکر زاورا حلیہ ك آب نعزم مدينه منوره كردياء اور جل كفر عبوئ - جب ايك كاؤل مي ينج -آ ب کے بھائیوں نے سمجھ زاد وراحلہ روانہ کیا۔حضور نے اس کو بخوش خاطر قبول کیا اور رواند ہوئے۔ یہاں تک کہ پنجم ذی الحجہ ۲۱۱ ہے بارہ سواکسٹھ بجری کو بمقام بندرلیس کہ متصل بندرجدہ کے ہے جہاز ہے اترے اور براہِ راست عرفات کوتشریف لے گئے اور جمله اركان مج بجالائ اور مكم عظمه من حضرت مشبور في الآفاق مولا نامحمر اسحاق محدث حنی دہلوی تم المکی قدس سرہ وحضرت عارف باللہ شاہ قدرت اللہ حنی بناری تم المکی ہے کہ کرامات وخرق عادات میں مشہور تھے فیض وفوائد حاصل کئے اور حضرت مولا نا شاہ محمد اسحاق والنفيلان چند وصايا فرمائ - از انجمله به كداين كوكمترين مخلوقات سمحصنا حاب اور ہدکہ تا امکان خود توتہ ام ومشتبہ ہے یہ بیز واجب جانے کیونکہ لتمہ مشتبہ وحرام سے برابر نقصان ہے اور مراقبہ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهُ يَدلى ﴾ تعليم فرمايا كد ملاحظ معن صورت رویت حق تعالی خود کو ملاحظہ کرے اور اس پرموا ظبت رکھے تاکہ وجدان صورت ملکہ کا ہودے۔اور دوسری ہاتیں تعلیم فر ہائیں اور اپنے خاندان کے معمولات کی اجازت دی اور فر ایا کہ فی الحال بعد زیادت مدین طیب تمہارا ہند کو جانا قرین مصلحت ہے، پھر انشاء اللہ تعالیٰ تمام تعلقات منقطع کر کے اور بہ ہمت تمام یہاں آؤگے۔ البتہ چندے مبر ضروری ہوائی تمام تعلقات منقطع کر کے اور بہ ہمت تمام یہاں آؤگے۔ البتہ چندے مبر من کی ۔ اور ہے۔ اس وقت مدینہ منورہ کا راستہ مامون تھا۔ اور کوئی شورش بدو یوں وغیرہ کی نہ تھی۔ اور کوئی شورش بدو یوں وغیرہ کی اس منزی یہ تھی۔ خیال تھا کہ علت عائی اس سنزی یہ تھی۔ خیال تھا کہ اگر وہاں جانا نہ ہوا تو گویا تمام محنت مفت را یکاں ہوئی۔ بالآخر آپ نے یہ انتظار بخضور جناب سید قدرت اللہ (سابق الذکر)، عرض کیا حضرت سید صاحب نے تسکین فرمائی اور چند بدوی مریدان خود کو آپ کے سپرد کیا اور تھم دیا کہ عفاظت تمام ان کو مدینہ طیب کے جاد اور ان کے قلب کوکوئی رنج نہ جنی نے کیونکہ ان محفاظت تمام ان کو مدینہ طیب کے خائی متصور ہے مولانا فرماتے ہیں۔

ع توے را خدا رسوا نہ کرد تا ول صاحبد لے نامہ بدرد

بالجملة پ مدید منوره کوروان ہوئے اور دِل میں خیال آیا کہ اگرکوئی عال کال و عارف واصل بلا میری طلب کے اجازت پڑھنے درود بخینا کی دیا تو بہت اچھا ہوتا، بارے بفضلہ تعالی اس جوار پاک شاہ لولاک میں پنچے اور شرف جواب صلوۃ و سلام حضرت خیرالا نام علیہ افضل العملوۃ والسلام ہے مشرف ہوئے اور عارف ضدا حضرت شاہ علام مرتفی جہنچا نوی قم المدنی سے طلاقات فرمائی اور اپنے شوق دلی کا نسبت قیام مدینہ منورہ کے اظہار فرمایا۔ حضرت شاہ صاحب مدوح نے فرمایا کہ ابھی جاؤ، چندے مبرکرو، موران شاء اللہ یہاں بہت جلد آؤ کے اور صاحب جذب واحسان حضرت مولانا شاہ گل محمد خان صاحب بالا اللہ یہاں بہت جلد آؤ کے اور صاحب جذب واحسان حضرت مولانا شاہ گل محمد خان صاحب بالا قات کی اور ان کی خدمت سے بہت فوائد حاصل کے اور حضرت خانصاحب موصوف نے بلا ذکر وطلب اجازت ورود تحیینا کی دی۔ کہ ہرروز آگر ممکن ہوا یک ہزار بار ورث تمن سوسانی بار پڑھا کر داور آگر اس قدر میں بھی وقت نہ ہوتو اکر ایس بار تو ضرور موسانی بار پڑھا کر داور آگر اس قدر میں بھی وقت نہ ہوتو اکر ایس بار تو ضرور میں کہنا کہنا کہنا خادم نوازی ہے کہنا کہنا درود شریف و دیگر فوائد کی اجازت عطا ہوگر کی اجازت عطا ہے کہنا کہنا خادم نوازی سے بھی کواس درود شریف و دیگر فوائد کی اجازت عطا ہے کہنا کہنا خوران کی خضرت نے کمال خادم نوازی سے بچھ کواس درود شریف و دیگر فوائد کی اجازت عطا

فرمائی اور فقیرنے اس کو ابنامعمول کر لیا ہے اور بہت کیجی فوائد یا تا ہے اور درمیان روضہ شريفدومنبركريمدك روضة من رياض الجنة اس كشان ب،مراقبقر مايا-معلوم بوا كه آنخضرت مَا يُعْظِ قَبِر مقدى خود سے بصورت حضرت ميا بجيو صاحب قدى سره فك آور عمام لیٹا ہوا اور ترایے دست مبارک ٹن لیے ہوئے تھے میرے سریر غایت شفقت سے ر کھ دیا اور کچھے ندفر مایا اور واپس تشریف محتے۔ راقم مسکین کہنا ہے کہ یہ عبارت ہے اجازت مطلقة آنجناب رسالت ماب فيخفي ساور ويجيده وترمونا عمامه كااشاره بطرف سلوك بعد جذب ومکین بعد تکوین و بقابعد فا کے و نیز مجموعه اشار و اجازت واپسی وطن کا ہے۔ پس جبك يراشاره مو چكا تو آب و بال سروانه موئ اور بفضل تعالى بعانيت تمام كممعظم زاد باالتدشر فاجي واخل موسة اور چندون معظمه بيس و كروطن كوروانه موسة اور چندون على الله كي مدد سے وطن على آيني، اور ديد أنتظران كوتر وتاز كى بخش \_ [ شائم الماديم اا] (فائدہ) اور اس سے او بر کے حال میں حزب البحر کی جس اجازت کا ذکر ہے اس کی تاریخ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ای سفر کا واقعہ ہے چنانچہ وہ عبارت خاص حضرت کی کمی ہوئی ہے ہے اجازت ایں حزب البحراز زید زین الدین بن محمد از اولا دحضرت خواجد الوالحسن شاؤلی والطيخ بتاريخ مفد بم ربع الآني ١٢٦٠ هدوز يكشنبه بمقام يحدرسيده كرفته شده است اورمعلوم ہوتا ہے کہ بہرمجہ سے بندریس پنجم ذی الحجہ ۲۱ ۱۲ اھ کو اتر ہے جس کا ذکر اس حال میں ہے۔ والله اعلم۔ اور بدامر قابل فور ہے کہ ان وو مدتوں کے درمیان ڈیڑھ برس ہوتا ہے۔ تو ڈیزھ برس کہاں قیام رہا شاید رہنجم زالجہ بھی ۱۳۶۰ھ ہی کا ہوتو اس صورت میں ودسرا سوال ہوگا کہ آئے ننو سوم شائم میں معاودت ۲۲۲اھ میں لکھی ہے شاید وہ ۲۱۱ھ ہواور ظاهراً اس تعارض من حضرت ويقط كي تحرير كوترجيج موكى اور تعارض كوسبونا قل يرمحول كيا جائے گا۔ والقداعلم۔

على (٢): اعلى حضرت فاروقى نسب حنى المذبب حقيقت آكاه معرفت دستكاه حافظ سيد السادات العظام افتخار المشائخ الاعلام مركز الخواص والعوام منبع البركات القدسيد مظهر الليوضات المرضيد معدن المعارف الألهيه مخزن الحقائق مجمع الدقائق سراج اقران قدوة الل زمانہ سلطان العارفین ملک التارکین غوث الکالمین غیاث الطالبین سلاسل اربعہ میں مشائخ اعلام ہے بیعت چستان حب اللی کے پھول کو ظاہری علم شریعت میں علامہ دوران اورمشہورزمان مولوی نہ سے مرحم لمدنی کے جامہ عبرشامہ ہے آ راستہ اورنورعرفان و ایجان کے زیورات سے سرتا یا پیراستہ شنخ وقت قصبہ تھا نہ بہون ضلع مظفر تگر کومبیط انوار و برکات اورمطرح نیوض و تجلیات بنائے ہوئے تھے۔

خلقۂ بیضعیف و تجیف خفیف اللحم اسپر مجاہدات وریاضات اور تقلیل طعام ومنام اور سب سے بڑھ کرعشق حسن ازلی جواستخوان تک کو کھلا دیتا ہے جس کے باعث آخر میں کروٹ تک بدلناد شوارتھا۔ آپ کا دِل مشق منزل ہرونت نشدلقاء میں سرشارتھا۔

ایام غدر می قصد فساد و الزام بغاوت کے زمانہ میں مکہ معظمہ بجرت فرمائے ہوئے اورکل چوراسی سال تین مہینہ ہیں روز گوشہائے عالم دنیا کو منور فرما کر بارہ یا تیرہ جمادی الاخری کاسام ہروز چارشنبہ بوقت اذان صبح اپنے محبوب حقیق سے واصل ہوئے اور جنت المعلیٰ (مقبرہ کم معظمہ) میں مولوی رحمت اللہ کی قبر کے متصل مدفون ہوئے۔ اطاب اللّه ٹراہ و جعل الجنة منواہ۔

اعلی حصرت کمر سے خوشحال اور موروثی جائداد کا معقول حصہ پائے ہوئے سے جو بظاہر الحال گزران معیشت کے لیے کائی و وائی سامان تھا۔ مگر آپ کا قلب سلیم چونکہ بالطبع زہد وتو کل کا شیدا تھا اس لیے آپ نے اپنی ساری جائداد سکنی و زری اپنی باری جائداد سکنی و زری اپنی باری جائداد سخول کی زیست بھائی کے نام خفل کر دی اور مجد کے جمرہ کو مسکن بنایا تھا۔ اعلی حضرت زاویہ خول کی زیست اور کمنا می کے ساتھ ایام گزاری کی جانب بہت راغب تھاس لیے ہمیشراپ کو چھپایا اور علیم کی کے میان والی کا سبب بنایا۔ مگر بقول کی ویکسوئی کو اخفاء د کھان حال کا سبب بنایا۔ مگر بقول ب

#### مثك آنست كەخود ببويدنه كەعطار بكويد

اپنے چھپائے کب حجیب سکتے تھے، خدائی مخلوق نے جبہد سائی کوفخر سمجھا۔ اور جبیبا کہ دین کا اپنے زمانۂ ولا دت سے حال رہا ہے، غرباء ومسا کین اور عوام الناس طالب زین نیک بندوں کی آید شروع ہوئی مجبور آا تمثالاللا مرآپ طالبین کو بیعت فرماتے اور اللہ

کا نام سکھنے کے لیے آنے والی خلقت کی دیکھیری فرماتے تھے، آخر طالبین کا ہجوم دِن بدن بر حتا گیا اور آب ای توکل کے وسیع خوان برمہمانوں کی بخوشی ضیافت فرماتے رہے یہاں تک کوآ پ کی بہادج نے آ ب کے پاس پیغام بھیجا کے موروثی جائیدادآ ب معل فرما مے خودتو کل بر بعسرت وفقر گزران ہے بھراس برمہمانوں کی کٹرت اور نو واردمسافروں کی زیادتی موآب کو بار ندمعلوم ہو۔ گرمیری غیرت تقاضانہیں کرتی کاس خدمت سے چٹم ہوثی کروں اس لیے آج سے جتنے مہمان آئیں ان کی اطلاع غریب خانہ بر فرما دیں ان کا کھانا دونوں وقت پیاں ہے آئے گا اوّل تو اعلیٰ حضرت نے انکار فر مایا کہ نہیں میرے مہمان میں ان کی خدمت کا جھے ہی برحق ہے۔ گر آخر بھالی صاحبہ کے اصرار کے سبب جو محض اخلاص کے ساتھ تھا آپ نے قبول فرمالیا اور اس روز سے مہمانوں کا کھانا دونوں وقت وہاں ہے آ نے لگا۔اعلیٰ حضرت کی بہادج کاحسن اعتقاد اور مخلصانہ برتاؤ تھا ك مبانوں كا كھانا خود ايكاتى تھيں اور كسى مبمان كے ناوقت آنے سے بھى بھى تنكدل نه ہوتی تھیں۔ایک دِن اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا کہ آ ب کی بھادے آ ب کے مہمانوں کا کھاٹا ریکا رہی ہیں کہ جناب رسول مقبول فائن الشريف لائے اور آپ كى بھاوج سے فرمايا أخدتواس قابل نبيس كدارادالله كے مهمانوں كا كھانا يكائے اس كے مهمان علاء ہيں اس کے مہمانوں کا کھانا میں یکاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت کی اس مبارک خواب کی تعبیر کا ظہور حضرت امام رباتی محدث کنگوہی سے شروع ہوااس لیے که علماء میں آپ ہی سیلے عالم ہیں جواعلیٰ حضرت حاتی صاحب والله کے ماتھ پر بیعت ہوئے آپ کے بعد جار دانگ عالم سے جوق جوق علماء کی آ مد شروع ہو کی اور اعلیٰ حضرت کوعلماء کا شیخ و را ہبر بنے میں وہ رتبہ علیا حاصل ہوا کہ جس کی نظیر دنیا میں سلفا وخلفا شاہد ایک دومل سکے اس رویا صالحہ ہی کاثمر ہ تھا كَتِحْمِنْ سات آئى موعلاء بيزياده اعلى حضرت كمريد مين - ذلك فَصْلُ اللهِ يُؤْمِنيهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ-[مَرَة الرحيدس ٢٥]



## استفاده علماء وقبول مشائخ تازمان ہجرت حال مشمل برقصہ بیعت حضرت گنگوہی ولٹیملیڈ

امام ربانی قطب صدانی حضرت مولانا رشید احد صاحب قدس سره تهانه بجون میں داخل ہوتے ہی اوّل پیرمحد والی معدمیں منبے دیکھا کہ ظہری نماز ہو چکی ہے اور اعلیٰ حضرت اپنی سه دری میں بیٹھے ہوئے حلاوت قرآن مجید میں مشغول ہیں۔حضرت مولا نا حاضر خدمت ہوئے اور ختم الاوت برسلام مسنون عرض کر کے بیٹھ مجئے اس سے قبل غالبًا ایک مرتبدد الی اور دومرتبه کنگوه اورایک مرتبه گزرگاه دطن بنا کرتموزی دیرے بے تھانہ بھون میں اعلیٰ حصرت کی زیارت ہو کی تھی۔ یہ یانچویں ملاقات تھی مگر بوں کہنا جا ہیے وطن میں اعلیٰ حضرت کےمہمان بن کر حاضری کا عمر مجر میں آپ کو پہلا اتفاق تھا۔ اعلیٰ حضرت نہایت ہی کر بمانداخلاق سے چیں آئے اور غایت ورجہ خاطر و مدارات فرمائی اور در افت فرمایا كدكيسية عصرت امام ربانى في (ايك عالم كم ساته ) مناظره كا قصد طابركيا، اعلی حضرت نے فرمایا ہا ہا ایسا ارادہ نہ کرنا میاں وہ ہمارے بزرگ ہیں بڑے ہیں بس مباحث کا توای جگه فیصله ہو گیا اور حضرت به که کر خاموش ہو گئے که حضرت آب کے بزے ہیں تو میرے بھی بزے ہیں اس کے بعد ادھرادھرکی یا تیں ہوتی رہیں اور آ ب نے موقع یا کر بالفاظ مناسب بیعت ہونے کی درخواست کی اعلی حضرت اطاب التدر اونے عادت شریف کے موافق بیعت میں تال ای نہیں فرمایا بلکہ طلب صادق کو امتحان کی کسوٹی برکس نے اور اعتقاد وحول بوھانے کے لیے صورۃ انکار کے افظ زبان پر لائے یہاں سوائے اخلاص وشوق کے کیا تھا قطبیت کا جامہ پہننے والا ایک جسم تھا جوسرتا یا طلب بنا ہوا تھا نخوسته علم دیکمبرمولویت نام کومیمی نیمی اور جو پیچیمی وه بیلی بی تفتیکو پرنکل چی تھی لیس نتیجه

امتحان میتھا کہ جتنا ادھرے انکار تھا اس قدر ادھرے اصرار اور جس قدراس جانب ہے استغناء كابرتاؤ ففااتنائ اس طرف ہے احتماج وافتقار كااظہار چونكه پيران عظام بميشه طالب صادق اور ہونمار کی تلاش میں رہتے ہیں۔اس لیے انہیں امتحان والے دو تین دِن عی ایک دومرے بزرگ نے بھی جن سے مناظرہ کرنے تشریف لائے تنے طرح طرح ے آپ ای طرف ماکل کرنا جاما ما جعل الله لر جُل مِنْ قَلْمَيْنِ فِي جَوْفِهِ صاحب دِل كا ايك دِل جِونكه ايك كا موليا تها اس ليے نه پحرنا تها نه پحرا اور ثابت قدم كوه استقلال کے یاؤں ایک مخصوص آستانہ کی جانب لیک چکے اور ایدادید دربار ممربار میں جم چکے تھے اس کیے نہ ڈ مجنے تھے نہ ڈ محے چنانچہ ای اثناء میں حافظ ضائن صاحب شہید رالیجنڈ آ پ ہے آنے کا سبب اور حال دل ہو چھنے لگے تو آپ نے باختیار فرمایا جدهرول کا میلان ہے وہ قبول نہیں کرتے ووسرے اپن طرف کھینچے ہیں عجب قصہ ہے جناب حافظ صاحب نے دلاسادیا اور فرمایا کدابھی جلدی کیا ہے چندروز تھرویہاں کے حالات دیکھوآخر جب آ ب کی پیٹی برطرح ظاہر ہوگئ تو جناب حافظ ضامن صاحب پر النوائ نے اعلی حضرت کی خدمت میں سفارش کا اجر حاصل فر ہایا اور تھانہ کی حاضری ہے دو تین روز کے بعد آ پ کو سلاسل اربعہ میں اعلی حضرت حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت حاصل ہوئی۔ حضرت مولانا قدس مرہ ارشادفر مایا کرتے تھے کہ جب اعلی حضرت کے دست مبارک پر بیعت ہونے کا وقت آیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ذکر و خفل اور محنت ومجاہدہ کچھنہیں ہوسکتا اور نہ رات کوا تھا جائے ۔ اعلیٰ حضرت نے تبسم کے ساتھ فرمایا اچھا کیا مضا کقہ ہے۔ اس تذكره يركسي خادم في دريانت كيا كرحضرت فهركيا موا؟ تو آب في جواب ديا اورجيب عی جواب دیا کہ پھرتو مرمنا۔ القصدحضرت مولانا قدس سرهمنظوری شرط کے بعد بیعت ہوئے اور اعلیٰ حضرت نے آپ کو ہارہ سبح تلقین فرماویں شب کے دقت اعلیٰ حضرت نے وہ جار مائی جس برا ہے استراحت فرماتے تھے این بلنگ کے یاس بچھوالی اور آرام فر مايا\_آ خرشب مين جب اعلى حضرت حسب معمول التضيق حضرت مولا ناكيمي آ كهكل می مر جونکہ بیت کے وقت شرط ہو چکی تھی۔اس لیے اعلی حضرت نے پچھنیں فر مایا کہ امداد المشتاق المي اشرف الاخلاق

اٹھ بیٹھو یا ہلائی ہوئی دواز دہ سبع کا ذکر کر لولیکن قدی نفس شیخ کا مجھلا دینے والا اور کام ' کرنے والاسریع النفوذ فیضان پہلے ہی اپنااٹر کر چکا تھاادھرمؤ ثر قوی الیّا ثیرادھرمتا ٹر کمال درجه كا قابل تاثر اور دونوں پرطره مواجهت وا تصال بھلائس طرح ممكن تھا كەحضرت مخدوم قدس مرہ بستریر لیٹے رہتے یا نیندا آ جاتی دو جار کروٹیس آ پ نے ضرور بدلیں اور کسی درجہ میں جا امبی کہ نیند آ جائے مرحق تعالی کوآپ سے جو کام چند ہی روز بعد لینامنظور تھا اس ے اسباب قریبدای پہلی رات سے پیدا ہونے مقدر تھے۔ پس ندآ ب کی آ کھ کی اور ند آ پ اس نام کوار ومضطرب حالت اضطحاع وتقلب کے متحمل ہو سکے۔ آخرخو دہی اٹھے وضو كيا اورمجد مين تشريف لائے اور ايك كوشه ميں اعلى حضرت اپنے كام ميں مشغول تھے۔ دوسرے کوشین آپ جا کھڑے ہوئے برنیت تبجد نوافل ادا کئے اور ذکرنفی واثبات بالجبر شروع كر ديا\_حضرت قدس سره نے جس وقت اس قصد كا خود تذكره فرمايا تو سابھى ارشاد فربایا کہ آخرکار میں نے ذکر بالجبر شروع کیا گلا اچھا تھابدن میں توت تھی صبح کو جب حاضر خدمت ہوا تو حضرت فرمانے کے کہتم نے تو ایسا ذکر کیا جیسے کوئی بڑا مشاق کرنے والا ہو اس دِن سے ذکر جہر کے ساتھ مجھے محبت ہوگئی بھر بھی چھوڑنے کو بی نہیں جا ہا اور نہ کوئی وجہ شری اس کی ممانعت کی معلوم ہوئی ہے پہلا صل تھا جو شخ کی زبان سے یہ تفاول نیک نیبی بثارت بن كرآب كوايك شب كى قليل محنت يرعطا موا تھا۔ جس كا ادنیٰ شمره بي تھا كه تاوصال حضرت مولانا قدس سرہ بارہ تبیع منجلہ ویگر مراقبہ ومشاغل کے ایس ہلکی آواز کے ساتھ ذکر فراتے رہے کہ جس کو جرہ کے یاس بیضے والاس سکتا تھا بمقصاع احب الاعمال ماديم عليه الحديث خداك نزديك اس ذكر بالجركى كس درد مجوبيت و بنديدگى موكى جس كى مواظبت ابتدائى كفرى سے انتہائى ساعت تك رہى مو۔

ناظرین! حضرت قطب العالم قدس الله سره کے اس وقع الشان فقره کو دوباره الماحظ فریا کی جی زبان سے ظاہر ہوا ' پھرتو مرمنا'' الماحظ فریا کی جی زبان سے ظاہر ہوا ' پھرتو مرمنا'' صفحہ ستی پر آب زر سے لکھنے اور لوح ول پر قلم اذعان سے کندہ کرنے کے لائق ہے۔ صفحہ ستی حضرت مولانا اس کے بعد مربی منے آپ نے اپنائش کو مار دیا ہوائے لئس

كولمياميث كرديا جس ياك نام كيفيخ كا قصدكيا تقااس مين كهب محكة فنائيت حاصل كي اور اس يراكتفاندكيا بلكة فناءعن الفناء يرينيج كداين فنائيت عيمي بخبراور فانى محض بن مية آب كے صفاكيش ول عشق منزل كاتيز برواز برنده آستاندا مدادب برحب البي كا ايسا مقید وگرفتار ہوا جبیبالا سہ کا کچڑا طیر پالنس میں بند ہوا جانور کہ باد جود گھر کے نقاضوں اور ا قارب کے بار بار بلاووں کے آپ تھانے سے باہر نظل سکے اور گوحاضری کے وقت قیام كامطلق قصديا خيال ندتها مكرول كي باتھوں مجبوراور قدرت كے دست تقدير سے معذور جله بورا كرنا يز ااورروزيبي رباكه آج نهيس كل چلا جاؤس كااوركل نبيس برسوں چلا جاؤس گا اگر بھی ادھرے اجازت کی طلب ہوئی تو اعلیٰ حضرت کا یہ جواب تھا کہ چلیے جانا آج نہیں کل سہی اور اگر کسی وقت ادھر سے استفسار ہوا کہ کب جاؤ مھے تو حضرت کی طرف سے یہ جواب تھا کہ آئے نہیں کل چلا جاؤں گا نہان کا جانے کو جی چاہے نہان کا سیجنے کو دِل جاہے ۔ الفت كاجب مره بكه ول وه محى دردمند دونول طرف موآك برابر كى موكى عشق اوّل در دل معثوق پیدا می شود مسترنسوز دعمع کے بروانہ شیدا می شود یہاں تک کہ آپ کو بیعت ہوئے اور ذکر بالجبر کرتے ایک ہفت گزرا تھا کہ آ تھویں دن پیخ العرب واقعم کی جانب ہے دوسرا صلہ عطا ہوا اور واقع ہونے والی نیبی بشارت ہاں الفاظ صادر ہوئی کہ'' میاں مولوی رشید احمد جونعت حق تعالیٰ نے مجھے دی تھی ، وہ آپ کودے دی، آئندہ اس کو بردھانا آپ کا کام ہے' ۔حضرت تطب العالم قدس سرہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت بہت عی متعجب ہوا کہ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ وہ کنسی چیز ہے جواعلی حضرت کوحق تعالیٰ نے دی تھی اور مجھے عطا ہو کی آخر بندرہ برس کے بعدمعلوم ہوا کہ کیا تھا یہ سیلےمعلوم ہو چکا ہے کہ حضرت مولانا کا بیسفرزیادہ تربنیت مباحثہ فلنہیہ تھا اور آپ جن وو کیڑوں کو پہنے ہوئے تھے، انہیں میں تھا نہ بھون چلے آئے تنے ۔ نه دوسرا جوژ اساتھ تھا اور نہ قیام کی نیت تھی کہ نیا بنوالیں محض بلاقصد وارادہ تغمیر تا یڑا، کچھاو پر جالیس دِن اس لیے جب کپڑے زیادہ میلے ہو گئے تو ان کوخود ہی دھولیا ور نہ ملے ہی سنے رے آخرای فیضان محبت ومشغلہ ذکر میں جالیس دن پورے ہوئے اور

المداد المشتاق الي اشرف الاخلاق

حطرت قطب العالم قدس مره بخار من جلا موضح ادهم علالت کے باعث بدخیال کداعلی حضرت پر جیار داری و خدمت مرض کا بار ڈالنا خلاف ادب ہے اور ادھر کھر والول کے شديد تقاضول برنقاضے كونكه جو دِن كررتا تھا، متعلقين كا فكر بوهتا اور خدا جانے كيا كيا وسوسے بدا ہوتے تھے کہ بیٹھے بٹھائے بلا سامان سفر وزاد راہ ایک ون کوتھانہ گئے تھے۔ سب کیا کہ منتے لگاد ہے اور کھر کا نام بیں لیتے اس لیے حضرت امام ر بانی نے اعلیٰ حضرت ہے رخصت جابی اور اعلیٰ حضرت نے بخوش اجازت مرحمت فرمائی، چنانچہ اورے بياليس روزختم فرما كرحضرت مولانا صاحب تعاند بعون سے رواند ہوئے اوراعلیٰ حضرت ب 'نفس نفیس معہ دیگر متعلقین کے آیک جم غفیر میں بغرض مشابعت مسنونہ روانہ ہوئے اور تحوڑی دورتک ہونہارمسافرمہمان کے ساتھ ساتھ تشریف لے بیلے حضرت مولانا کا اصرار تھا کہ آپ تکلیف نہ فرما کی جھے آپ کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے اور اعلی حضرت کا ول بہ جاہے کہ جہاں تک بھی طافت یاری دے ساتھ چلیں آخر دونوں خادم و مخدوم معہ ر كر بمرائ احباب وہم عصر امحاب كے يا بياده رواند بوت اور سوارى كى بہل خالى بھى بیجیے اور مجمی آ مے چلتی رہی ، اعلیٰ حضرت کی پدران شفقت اور سادگ کے ساتھ مربیانہ مجت کا یہ اقتضا کہ مولانا سواری میں سوار ہو جائیں کیونکہ عشق کی اندرونی حرارت کے ساتھ بخادز دہ بدن کاضعف راحت کا طالب ہے اورسعید ورشیدمولا ناکے غایت تادب و تکریم اور عجز واكلسار كے ساتھ خوردان تو قيروتعظيم كابيتفتضي كه كواعلى حضرت كا قدم قدم سرچشمه ومل وآب حیات ہونے کی وجہ سے ذریعہ فلاح دین و دنیا ہے مگراس کے ساتھ ہی ہے قدوم میست از دم بجائے زمین کے آپ کے ول محروق پر چل رہے اور عزت کے ساتھ كلفت كاسب مورب تصاس لي مجوعيب سال تعاكدندا مام رباني حضرت مولا تاقدس سرہ غایت ادب کے باعث سواری برسوار ہو کتے ہیں اور نہ اعلی حضرت اینے لاؤ لے روحانی بینے کی درخواست بوری فرما کروایس ہوتے ہیں یہاں تک کداعلیٰ حضرت ہی بایں خیال که بیاری کی حالت میں با بیادہ چلنا مبادا جا ہے دینی بینے کی کلفت و ماندگی اور زیادت مرض کا باعث ہو منتے ادر مجمع کو وہیں کھڑا کر کے حضرت مولا نا کا ہاتھ پکڑ کر ایک

جانب علیحدہ کے میں اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اگرتم سے کوئی بیعت کی درخواست کرے تو اس کو بیعت کر لیما حضرت امام ربانی فرماتے تھے کہ میں نے عرض کیا مجھ سے کون درخواست کرے گا۔اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمہیں کیا جو کہتا ہوں وہ کرتا یہ تیسرا النعام تھا جو اس پہلے سفر کی آخری ملاقات کے وقت حضرت مولانا قدس سرہ کو عطا ہوا یہ وہ عطیہ ہے جس کے حاصل کرنے کی غرض سے آستانے ڈھونڈے جاتے اور برسوں پیران عظام کی جو تیاں سیدھی کی جاتی ہیں۔ آئذ کرۃ الرشیدس یہ جا]

حال تقصه سعابق: مولانا كورطن والس موئے چندی روز گزرے تھے كه ايك عفت مآب نیک ول عورت نے آپ سے بیعت کی درخواست کی امام ربانی نے طبعی تواضع کے سبب درخواست نامنظور فرمادی اور ٹال ویا مخداکی شان که اعلیٰ حضرت نا نوت تشریف لے جانے کی نبیت سے روانہ ہوئے اور ای سفر میں گنگوہ حضرت مولا نا قدس سرہ کے پاس قیام فرمایا صاحب نصیب عورت کوایے در ذکا در مان حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع کہاں ال سکتا تھا کہ بیری براعتنائی کا گلہ دادا بیر ہے کیا جائے اور باپ کی شکایت ہوتو جد بزرگوار سے ہوپس اعلیٰ حضرت کی خدمت میں کہلا بھیجا کدد کیھے حضرت میں مرید ہونا عاہتی ہوں اورمولا تا بیعت قبول نہیں فرماتے۔اب کیا تھا اعلی حضرت کے لطافت آمیز سوال من که کیوں صاحب سائل کی درخواست کیوں منظور نہیں ہوتی اور حضرت مولا ناشرم سے پیپنہ پینے ہوئے جاتے تھے اگر جواب تھا تو بھی یہ کہ حضرت میں اس قابل نہیں یا اس طرح کہ آ قائے زمانہ کے تشریف فرماتے غلام کی کیا طاقت کہ کسی کا آ قاسے مگر اعلیٰ حضرت بار باریبی فرماتے تھے کہ جب کسی کوتم ہی سے عقیدت ہوتو وہ میرامرید ہوکر کیا نفع ا شمائے گا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت استھے اور امام ربانی کوایے ہمراہ درخواست کنندہ عورت کے مكان يرلائ اورفر مايالومير، مائ بيعت كرو-اه مخفرا-[تذكرة الرشيدم ٥٠٥] **ھال**: بعداز انکہ بفضلہ تعالی سفر حج ہے بعافیت تمام ۲۲ ۱۲ ھا بارہ سو باسٹھ ہجری میں وطن کو معاودت فرمائی لوگوں نے اصرار وکوشش واسطے بیعت لینے کے کرنا شروع کیا اوّانا جناب ایشاں نے الکارفر مایا اور چندے اس پر اقدام نہ فر مایا کیونکہ انظار تھم وا جاز ہ نیسی کا تھا

يهاں تك كه ايك بار تعان بعون ميں خواب ديكھا كه جناب سرور عالم مَثَاثِيْمُ مع خلفاء را شدین و دیگرامحاب کرام نخافیج تشریف رکھتے ہیں اورحضور موصوف کی عنایت وشفقت بے انتہا اینے حال برمبذول دیکھی نیز و بکھا کہ زوجہ شخ فداحسین والدہ حافظ احرحسین مهاجر وامين تجاج مغم مكم معظم مذا دما اللدشر فأوكرامة برائح حضرت ابيثال اييغ مكان ميس كمانا يكارى بي آتخضرت مَلَا يُعْظِمُ ان مرحومه ك ياس تشريف لائ اورفر مايا كذا والهوتاك میں مہمانان امداد اللہ کے واسطے کھانا یکاؤں کہ ان کے مہمان علماء ہیں۔ بیخواب بشارت تقی اجازت لینے بیعت کی۔ اور اس جگہ سے ثابت ہوا کہ اس دِن سے ہجوم علماء وطلماء زیادہ سے زیادہ ہوا، پھرووبارہ اشاعت نیبی اس بشارت نیبی کی تائید میں ہوئی اور فہمایش ارباب معارف عموماً وحضرت بير بهائي حافظ محمرضامن صاحب نور القدم وقد وخصوصاً اس ير موكدتر موكى جارونا جار بيعت ليناشروع فرمايا - اوّلا چندآ وميوس فيعوام سے بيعت كى بعدازاں اوّل جس محض نے علاء سے ببعث کی جامع فضل و کمال مکندا فرادانسانی حضرت انی انگیم مولانا رشید احد کنگوہی سلمہ اللہ 😎 تھے اور تمام خلفاء حضرت ایشاں سے کمالات باطنيديس كوية سبقت لے محتے بعدازان وارث علوم ديني حضرت الحاج مولا نامحمر قاسم نانوتوی ولیفیل که کشف اسرار دقائق علوم اللهیه میں ایک آیت آیات اللی سے تھے نعتظم سلسله بیعت جوے نورالله ضریحه بعدان کے علام عصر حضرت مولانا عبدالرحمٰن کا ندھلوی ويظهل وحضرت مولوي محمرحسن ماني بتي تطفيلا وجامع علوم البهيه وعاليه الحاج مولانا محمه يعقوب نانوتوي مدرس اوّل مدرسه ديو بندنور الله مضجعه وحضرت مولوي حافظ محمه يوسف تعانوي ابن حضرت عارف كامل حافظ محمد ضامن نور الله مرقده وحضرت الحاج المولوي مكيم ضياء الدين رامپوري السهار نپوري و جناب اديب اريب نقيه لهيب محدث اجل منسر انجل فاصل افضل حضرت استاذى الحافظ الحاج مولانا فيض ألحن السهار نيورى ادامه التدسجانه بإفاداته و افاضاته وعالى جناب نواب حعرت الحاج المولوي محي الدين خال مراد آبادي وصاحب تاليفات كثيره حصرت الحاج المولوي محى الدين خال ميسودي ويدرس بنظير وخوش تقرير م 🍎 شائم كي الله مضمون كي تحرير كي وقت معزت زنده تعيد ١٠ مند

<sup>{</sup> Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

حضرت الحافظ الحاج مولونا احمد حسن ذسكوى بنیالوی مدرس اقل مدرسددارالعلوم كانپورسلمه الله تعالی وابقاه وحضرت الحاج المولوی نورجمه مرحوم ومغفور وحضرت الحاج المولوی محمد شفیح نورنگ آبادی بلند شهری وحضرت الحاج المولوی عنایت الله المالوی وحضرت جامع فضل و كمال الحاج مولانا صفات احمد غازی پوری وحضرت فاضل متورع متقی الحاج محمد افضل ولای وحضرت ذکی رضی فاضل نتی الحاج مولانا السیدمحمد فداحسین رضوی محی الدین محمر کان مسلمه الله تعالی وابقاه وغیر بهم رزقهم الله سبحان طاوق الا بمان وشم الله معلی الا بمان والعرفان داخل طریقه حضرت ایثال بوت اورسلسله مسترشدین میس آئے ادرا کر مجمع طاکفه علاء متحاوز داخل طریقه حضرت ایثال بوت اورسلسله مسترشدین میس آئے ادرا کر مجمع طاکفه علاء محمول فارسلام محمول نقی میسال محک که صد احصاء می متجاوز موگی اور ای زیان می بوجه بحوم واژ دحام خلائق طبع گرامی بوجه شش غیری بھی بھی سفرکو بسند موراتی زیان میں این مین اسے نقی سفرکو بسند

موے تواس اختلاف ہے اس مقصور میں کوئی قدح فازم میں آتا۔سند

<sup>{</sup> Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

میں بھال غلیان تھی۔ اور میں نے نقات سے سنا ہے کہ مستقل مراجوں کو صلقہ توجہ حضرت ایشاں میں منبط آ وہ بالدوگرید بکا کرنا امکان میں نہ تھا تو ناقصوں کا کیا ذکر مجلس شریف ہر دم و ہر آن گرم رہتی تھی۔ اور جو کوئی فخص دو چار منٹ کو بغرض ضرورت و نیاوی یا و بی حاضر خدمت بایرکت ہوتا تھا کچھ نہ کچھ حاصل کرتا تھا و لنعم ما قبیل، وللاد ص من کاس الکو ام نصیب۔

اورای درمیان میں غابت جوش دلی سے خیال ہجرت دل عرش منزل میں جمنے دکا اور طقہ نشیناں کو ایک کیفیت معلوم ہونے گی لیکن تھم فیبی سے چارہ نہ تھا اور وہ ارادہ قوت سے نقل میں نہ آتا تھا یہاں تک کرز مانہ غدر ہندوستان میں مشیت حق سجانہ و تعالی اس پر متوجہ ہوئی اور یہ آرزوئے ویریند (ہجرت کی) مدت دراز سے کا نون سید میں شعلہ زن تھی ۲ کا اھ بارہ سو چھ ہتر قدی میں ظاہر ہوئی اور تمام مدت قیام حضرت ایشاں بہند وستان بطریق تعلیم وارشاد چودہ سال ہوئے بعد ازاں وہ آ نیاب ہدایت وارشاد مکہ معظمہ میں ظالع ہوا۔ [شائم امادیم ۲۵]

### مقدمات بمجرت ٔ حال بعض واقعات زمانه بدامنی مندوستان

انیس ایام رو پوشی میں مولا تا قاسم العلوم کوالمیا، کمتبلہ ، لا ڈوہ ، پنجلا سداور جمنا پارکی دفعہ آنے جانے کا اتفاق ہوا۔ اور امام ربانی (مولانا گنگوہی) قدس سرہ نے قیام زیادہ تر گنگوہ یا را میور میں کیا مگر اپنے ہادی برتن کی ہندوستان میں آخری زیارت کے شوق ہے جتاب ہو کر انبالہ، گری اور پنجلا سد کے سفر کوا شھے اور مستور الحال مخی طور پراس میں کوادا فرما کرواپس وطن ہوئے اس زمانہ کی کیفیات الی عجیب وغریب گزری ہیں کہ آگر کھلی کرامتوں کے ذکر پراکتفا کیا جائے تو کئی ورق چا ہیں اس لیے ان کو تفصیل چوڑ تا ہوں اور ضروری مضمون پر اکتفا کرتا ہوں۔ تینوں حضرات کے نام چونکہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکا تھا۔ اس لیے لوگ ہلاش میں سائی جاری ہو چکا تھا۔ اس لیے لوگ ہلاش میں سائی باری ہو چکا تھا۔ اس لیے لوگ ہلاش میں سائی نور حراست کی تک و دو میں پھرتے تھے۔ اعلی حضرت نے وطن کو فیر باد کہی اور بہ نیت

حرمین گھرسے باہر نکلے چونکہ مولا نا گنگوہی سے زیادہ تعلق تھا اس لیے آخری ملا قات ہند كے ليے منگو وتشريف لائے۔اس وقت حضرت مولانا قدس سره كى عفت آب صاحبزادى یعنی حافظ محمر بعقوب مباحب کی توالده ماجده کی عمر دوسال کی تھی جس وقت پنجلا سه ضلع انبالہ میں پہنچے ہیں تو راؤ عبداللہ خال رئیس کے اصطبل اسیاں کی ویران و تاریک کونفزی میں مقیم تھے ایک روز اس کونفری میں وضوفر ماکر جاشت کی نماز کے ارادہ سے مصلی بچھایا اور جاں نثار حضار جلبے سے فرمایا کہ آپ لوگ جا تھیں میں نفلیں پڑھ لوں۔ راؤ عبداللہ خاں اعلیٰ حضرت کے بڑے جال نثار خادم اورمشہور مرید ہیں گھرے خوشحال زمیندار اور سر کار کے نز دیک باوجاہت مخص سمجھے جاتے تھے ۔ بیٹھتے تھے کہ اعلیٰ حضرت پر جوالزام لگایا عمیا ہے اس کے قائم ہوتے اینا مکان کول دینا دنیادی حیثیت سے س درجہ خطرتاک ہے کیونک باخی کی اعانت بھی سرکاری بغاوت میں شار ہے مگراس کے ساتھ ای غلب حب دین اور فر ماعشق میں اس ورجہ مغلوب تھے کہ نہ مال کی برواہ تھی نہ جان کی ۔ خدا کی شان کہ جس وقت راد عبدالله خال اعلى حضرت كوتح يرب باند حينوافل من مشغول جيمور كركوهرى س باہر نکلے اور بٹ بند کر کے اصطبل کے دروازہ کے قریب بہنچے ہیں تو سامنے سے دوش کو آتے دیکھااور بکابکاسششدر کھڑے کے کھڑے رہ مے خدا جانے مخرکون تھا،اور کس بلا کا پتلا تھا،جس نے عین وقت بررو ہوتی کی کو تحری تک معین کردی تھی۔ جنا نجہ دوش اصطبل كے ياس منجى اور افسر فے مسكراكر راؤ صاحب سے ادھرادھرى باتمى شروع كردي كويا اسين ناوقت آنے كى وجدكو جميايات جہاں ديدہ وتجربكارراؤ صاحب دور بى سے تا رائے تے کہ ایس گل دیگر شکفت گرنہ یائے ماندن نہ جائے رفتن اپنی جان یا عزت کے جانے ر ماست وزمینداری کے ملامیت ہونے اور جھکڑیاں پڑ کرجیل خانہ پہننے یا بھانی پر چڑھ كرعالم آخرت كاسفركرنے كى تومطلق برواہ ندتھى أگر فكرورنج ياحزن وافسوس تھا تو يہ كہ ہائے غلام کے گھرے اور آقا گرفار ہواور عبداللہ خال کی نظر کے سامنے اس کا جان سے زیادہ ﷺ یابر نجیر کیا جائے مگر اس کے ساتھ ہی راؤ صاحب اک جوانمر دستقل مزاج نهایت دلیراور قوی القلب را جیوت خوتشویش کو دِل میں دابااور چیره یا اعضاء برکوئی جمی اڑ اضطراب کا محسوں نہ ہونے دیا۔ مسکرا کر جواب دیا اور مصافی کے لیے ہاتھ بڑھادیا۔
دوش کا افر گھوڑے ہے اتر ا اور سے کہ کر کہ جس نے آپ کے یہاں ایک گھوڑے کی تعریف می ہے اس لئے بلا اطلاع یکا کیہ آنے کا اتفاق ہوا، اصطبل کی جانب قدم افغائے ، راؤ صاحب بہت اچھا کہ کر ساتھ ساتھ ہو لیے اور نہایت ہی اظمینان کے ساتھ گھوڑوں کی سے کرائی شروع کی افسر بار بار راؤ صاحب کے چہرہ پر نگاہ جماتا اور اس ورجہ مطمئن پاکر بھی مخبر کی دروغ گوئی کا غصہ اورگا ہے اپنی ناکای و تکلیف سنر کا افسوس لا تا تھا مطمئن پاکر بھی مخبر کی دروغ گوئی کا غصہ اورگا ہے اپنی ناکای و تکلیف سنر کا افسوس لا تا تھا مطمئن پاکر بھی خور وں کی دیکھ بھال کرتا ہوا جا کم اس ججرہ کی طرف بڑھا۔ جس میں اعلیٰ حضرت کی سکونت کا مخبر نے پورا بیتہ دیا تھا، اور سے کہ کرکہ اس کو شری میں کیا گھاس بجری جاتی ہوئی ہوگی وہ جاتی ہے اس کے بٹ کھول و سے راؤ عبداللہ خال کی اس وقت جو حالت ہوئی ہوگی وہ انہیں کے دل سے پو چھاچا ہے بجھے تھے کہ تقدیر کے آخری فیصلہ کا وقت آگیا اور اپنا پیانہ حبات لبرین ہوکر اچھا ہو اپنا ہے اس لیے راضی برضا ہوکر تی باں اور حکم گرفاری کے منتظر حیات لبرین ہوکر اچھا ہو اپنا ہے اس لیے راضی برضا ہوکر تی باں اور حکم گرفاری کے منتظر کھڑے۔

فداوندی حفاظت کا کرشہ دیکھے کہ جس وقت کونٹوں کا دروازہ کھلاتخت پرمصلے ضرور بچھا ہوا تھا لوٹا رکھا ہوا اور نیچ وضو کا پانی البت بھرا ہوا پڑا تھا گراعلی حضرت حاق صاحب کا پیتہ بھی نہ تھا، افسر شخیر و جران اور راؤ عبداللہ خال ول ہی ول میں شخ کی عجیب کرامت پر فرحال وشادال بچھ بجیب سال تھا کہ حاکم نہ بچھ دریافت کرتا ہے نہ استفسار بھی ادھرد کھتا ہے بھی ادھر آ خر مخبر کی دھوکہ دہی بچھ کر بات کوٹالا اور کہا کہ خال صاحب یہ لوٹا کیسا اور پانی کیوں پڑا ہے، راؤ صاحب ہولے جناب اس جگہ ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور فوٹ کس منہ ہاتھ دھویا کرتے ہیں، چنانچہ ابھی آ ب کے آنے سے دی منٹ قبل ہیں اور وضو میں منہ ہاتھ دھویا کرتے ہیں، چنانچہ ابھی آ ب کے آنے سے دی منٹ قبل اس کوئٹری '۔ راؤ صاحب نے فوراً جواب دیا کہ جناب سجد فرض نماز کے لیے قو مجد ہے یا صطبل کی کوئٹری '۔ راؤ صاحب نے فوراً جواب دیا کہ جناب سجد فرض نماز کے لیے جاور نقل مناز ایسی ہوگئری '۔ راؤ صاحب نے فوراً جواب دیا کہ جناب سجد فرض نماز کے لیے جاور نقل مناز ایسی ہوگئری '۔ داؤ صاحب نے فوراً جواب دیا کہ جناب سجد فرض نماز کے لیے جاور نقل مناز ایسی ہوگئری '۔ داؤ صاحب نے فوراً جواب دیا کہ جناب سجد فرض نماز کے لیے جاور نقل اور نمط ہوئی ہوئی ہی خور کیا گئر نظر دوڑانے کے بعد باہر نکلا اور بے بین بند کر ویے اور اصطبل کے چاروں طرف خائر نظر دوڑانے کے بعد باہر نکلا اور بین بند کر ویے اور اصطبل کے چاروں طرف خائر نظر دوڑانے کے بعد باہر نکلا اور

محور برسوار ہو یے کلمات کہدکر رخصت ہوا۔ راؤ صاحب! معاف کیجے آپ کواس وقت ہماری وجہ سے بہت تکلیف اٹھان پڑی اور پھر بھی ہمیں کوئی محور اپند ندآیا۔ راؤ عبداللہ خال صاحب کی نظر سے دوش کے سوار جب اوجھل ہو لیے تو واپس ہوئے اور کوٹھڑی کھول دی۔ دیکھیا کہ اعلیٰ حضرت نماز سے سلام پھیر چکے اور مصلے پر مطمئن بیٹھے ہوئے جیں۔[تذکرة الرشیدم ۲۷]

حال: سب سے زیادہ (مولانا کنگونی) کوایئے روحانی باپ اعلیٰ حضرت کی مفارقت اور ہندوستان میں بیتیم رہ جانے کاغم تھا جوآ پ کوئٹی کروٹ چین نہ لینے دیتا تھا، راتوں آ پ كواس رنج من نيندندآتي اور دنول آب اس دهن مي رہتے كەسى طرح اعلى حضرت كى ایک وفعه اور زیارت کرلوں مگر جا ئیں تو کہاں جا ئیں اور ملیں تو کس طرح ملیس نہ اعلیٰ حضرت کی کوئی جائے قیام معین نہ بحالت رویوٹی کسی جگه کا تعین آخر شدہ شدہ آ ب کو عصية خاردار جنكل بيدل تطع كرتے محرى ينج اور حضرت مولا ناعبدالرحيم صاحب رائبورى کے مکان برمقیم ہوئے یہ پہلاموقع تھا کے مولا نا عبدالرحیم صاحب کو طفولیت میں حضرت امام ربانی کی زیارت ہوئی اور آفاب عالم کوایے گھر کامہمان بناد یکھا حضرت مولانانے نہایت شفقت کے ساتھ آپ کے سر پر ہاتھ بھیرا اور دعا پڑھ کر دم فر مائی۔حضرت مولانا عبدالرجيم مهاحب مدظله كے والد ماجد راؤ اشرف على خال محرى كے خوشحال زميندار اور نهایت نیک خیال و بندار هخف تنے ، راؤ صاحب کا حضرت مولانا \_ے کوئی تعارف ندتھا۔ مگر حسن ا تفاق تھا كدراؤ صاحب كويدانمول جوابرات كمر بيٹے بلاطلب عاصل ہوئے۔اس وقت مولانا عبدالرحيم صاحب كى عمرتين يا جارسال كى تقى ـ راؤ صاحب في مجمع عجيب ا خلاص کے ساتھ مسافرمہمان کی مدارات کی اور شب کو بیعت کی درخواست کرنے گئے۔ حضرت مولانا نے انکار فرمایا اور کہا کہ اعلیٰ حضرت ابھی تشریف فرما ہیں اگریہ قصد ہے تو وقت كوغنيمت بمجعة غرض راؤ صاحب في آپ كاارشادس آئهول يرركها اورساته عي طيخ کے متمنی و عازم ہوئے۔حضرت مولا نانے اپنی بے سروسا مانی اور اندیشہ ناک حالت ظاہر

﴿ المداد المشتاق الي اشرف الاخلاق ﴿ المداد المشتاق الي اشرف الاخلاق ﴾

فرما کر سجمایا کر معیت قرین مسلحت نبیل البت الطے ون آپ آسیں۔ اعلیٰ حضرت سے
سفارش کا میں ذمہ دار ہوں چنا نچ ایک شب قیام فرما کر مولانا چل دیے اور اعلیٰ حضرت کی
زیارت سے مشرف ہوئے۔ الطے ون راؤ صاحب بھی حاضر آستانہ ہوئے اور حضرت
مولانا کی تقریب سے ایسی حالت میں بیعت ہوئے جس کو سراسینگی اور چل چلاؤ کی
حالت کہا جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی نے ہر چند اصرار کیا کہ بندہ کو ہمرکاب لے چلیں۔
گراکلیٰ حضرت نے نہ مانا اور یہ فرمایا کراس طرح ضدا کا تھم ہے جاؤ تمہیں ضدا کے سپردکیا
آپ کو وہاں سے رخصت فرما دیا۔ حضرت مولانا باول ناخواستہ الفراق الفراق کہتے روانہ
ہوئے اور آ تکھوں میں آنو ہجر لائے۔ اعلیٰ حضرت نے تیل وقتیٰ دی اور فرمایا میاں رشید
احمدتم سے تو حق تعالیٰ کو انجی بہتیرے کام لینے ہیں۔ گھبراؤ مت، ہندوستان سے نکلتے
احمدتم سے ضرور مل کر جاؤں گا۔ خدا تمہاری عمر دراز کرے اور مراجب میں ترقی دے۔
اس کے بعد دیر تک چھاتی سے لگائے رکھا، اور آخر کار پدرانہ شفقت اور مربیانہ عبت کے
اس کے بعد دیر تک چھاتی سے لگائے اور مولانا کو بھی رلایا۔ [تذکرة الرشید میں میں جائے۔

## هجرت مكهمعظمه ونكاح

حال: ایام غدر ہندوستان میں بوجہ بے نظمی دین و تغلب معاندان دین تیام ہندگرال ماطر ہوااورارادہ سابقہ بجرۃ واشتیاق بالغہ زیارت روضۂ حضرت رسالت پناہ فالفیظ بجوش و خروش میں آیا اور ۲ سابقہ بجرۃ واشتیاق بالغہ زیارت روضۂ حضرت رسالت پناہ فالفیظ بجوش و خروش میں آیا اور ۲ سابھ بارہ سو چھ ہتر ہجری میں براہ پنجاب روانہ ہوئے اورا ثنائے راہ میں پاک پتن و حدور آباد سندھ وغیرہ مواضع میں زیارات بزرگانِ مقامات نہ کورہ سے مشام مشرف اور فیوض و برکات سے بالا مال ہوتے ہوئے کراچی بندرگاہ پنجے وہاں سے جہاز پر سوار ہوئے اور انوار و برکات ہجرت ابتدائے سنر سے مشام ہ فرمانے لگے۔ اور بعد طے منازل خیرالبلاد مکم منظم پنجے۔ اور انوار و برکات اس مقام متبرک سے فیضیاب ہوئے اور اس مقام مقدس کومکن و ماوی اپنا بنایا اولا چند سال تک جبل صفا پر اسلمیل سینھ کے رباط کے ایک خلوہ میں معکف رہے اور مشغولی حضرت حق جل و علامہلت نہ د ہی تھی کہ جو دوسرے سے خاطب ہوں ناچار گلوق سے کم مطنے تھے۔ لیکن مشاہیر علاء وشیوخ کے ساتھ دوسرے سے خاطب ہوں ناچارگلوق سے کم مطنے تھے۔ لیکن مشاہیر علاء وشیوخ کے ساتھ

(مثل شیخ یخیٰ یاشا داخستانی حنق نقش بندی مجد دی مهاجر وحضرت شیخ فانیسی شاذ لی وحضرت شخ ابراہیم رشیدی شاذ لی ویشخ احمد د ہان کی وغیرهم رحمہم الله تعالٰی مجمعی محلوت وجلوت میں اکٹھا ہوتے تھے۔اور کلمات رمز واسرار ولطف واخلاق درمیان میں آتے تھے اور باہم رسم دوی متحکم رکھتے تھے،اور بیدهنرات کمال تعظیم واحتر ام حضرت ایشاں کی فریاتے تھے اور توجہ و ہمت حضرت ایشاں اس بلدہ طیبہ میں طرف تعلیم ناقصاں کے پچھے کم تھی۔ غالبًا یہ نسبت ہندوستان کے ایک ہزار کافرق تھا البتہ جولوگ موسم حج میں ہندوستان ہے آتے تھے اور رسم ارادت سابقہ رکھتے تھے تقاضائے اخلاق کریمہ ان لوگوں سے بعنایت بیش آتے تھے اور ان کی خاطر ہے مجلس عام میں جلوہ فرماتے تھے ، اورمیل خاطر بطرف مثنوی معنوى حضرت مخدوى مرحوى مولاناروى قدس اللدسرة بهت زياده تفاجوكوكى عالم مندوستان کا سال دو سال تک خدمت بابرکت حفرت ایثال میں حاضر ہوتا ہے ضرور درس اس کتاب شریف کا رنگ ذکر و شغل و مراقبہ میں حاصل کرتا ہے اور دامن دل کو گلبائے معارف گوناگوں سے مملوفر ہاتا ہے راتم کمترین (مؤلف) نے بھی اس سعادت ہے حصہ بایا ہے اور حظ حاصل کیا ہے اور بچاس اور کی سال حضرت ایشاں نے تجرو میں بسر کئے اور مشغولی معنرت حق سجانه و تعالی میں مصروف رہے، بعدازاں اشارت نیمی پینچی که حضرت رسول اکرم ٹائٹیٹا کی تمام سنتوں میں ایک نور خاص وفیض خاص ہے عارف کونہ جا ہے کہ کوئی ایک سنت نبویہ مُنْ اللَّهُ اُسے دوری اختیار کرے کہ اس میں نقصان ہوگا اور مجمله سنن سنیہ وموکدہ کے نکاح ہے۔اس کو بجالاؤ اورانوار و برکات اس سنت کے حاصل کرو۔ جب بيداشارت نيبي صادر ہوئي ارباب اخلاص وارادت تے بھي الحاح وخواہش كي اورمبالغه حد ے زیادہ کیا یہاں تک مرحومہ مہاجرہ نی نی نورن صاحبہ کلکتو بیز وجد سید حیدرعلی مہاجر بناری مرحوم نے کہ مستر شدہ خاص حضرت ایشاں تھیں باصرار تمام ۱۲۸ ہ میں اسیویں رمضان کواین نوای حضرت کی بی خدیجه صاحبه بنت مرحوم حاجی شفاعت خال رام یوری کو کہ بے مادر و یدر تھیں اور انہیں نانی نے پرورش کیا تھا حبالہ نکاح حضرت ایشاں میں بعوض مہرسانھ ریال فرانسی کے مبلغ ایک سو بچیس رو پیے بچھ زیادہ سکہ ہندی سے ہوتے ہیں دیا جنوز کوئی اولاد کا متولد نیس ہوئی حق سجانہ تعالی لم یلدولم بولد و خیر الوارثین ہے فرزند صالح عطا فرہا دے اور وراثت باطنیہ حضرت ایشاں اس کو سپرد کرے چر ۱۲۹۳ھ بارہ سو چورانو ہے جبری جس مجلد حارۃ الباب جس بعض یا ران طریقت حضرت ایشاں نے ایک مکان خریدا اور بطور خود اس کی تعمیر کی اور حضرت ایشاں کے نذر کیا اور آرزو یے قیام حضرت ایشاں اس مکان جس کی اور بہت کچھ الحاح فر مایا۔ مجبورا ان کی تمنا بوری کرنی برخی اور اس مکان جس مند افاصت وافادت پر برخی اور اس مکان جس مند افاصت وافادت پر معمکن جی اور انوار و برکات حضرت حق سجانہ و تعالی طالبان کو پنجا تے جی اور وقت مقام مکم معظمہ سے نسبت حضرت کی غایت درجہ لطیف ہوئی اور رنگ بیرگی کا ہوگیا یہاں تی کہ کہ نظر ادراک اکثر ارباب تمکین اس نواح کی خیرگی کرنے گی اور تا ب مشاہدہ ندلائی تو اصحاب کو بین کا کیا ذکر۔ [شائم المادیس اس]



<sup>#</sup> ان لى بل صاحب في انقال فر مايان ك بعدور مرا تكاح مخطوب مايقد س مواسب مدالله ظلبا

#### ملفوطات ومكتوبات ملقب به المتن الامدادى مع الشرح الارشادى

حامه او مصليا: بيغاله گوياليك جزوب رساله امدادالمضاق كاحقيقت اس كي بيد ہے کہ رسالئ نہ کورہ کا ایک مضمون اعلیٰ حضرت پیر دمرشد جاجی صاحب قدس اللہ سرہ کے لمغوظات شریفہ ہیں جو ماخوذ ہیں ثائم ایدادیہ کے تین حصوں سے جن بیں سے پہلا حصہ جناب مولوی عبدالغی صاحب بهاری عظیم آبادی مرحوم کا اور دوسرا حصه زیاده تر مولوی صادق اليقين صاحب كرسوى مرحوم كااوركسي قدراس احقر كااور تيسرا حصه مولوي احمد حسن صاحب بنجالی ثم الکانپوری مرحوم کا جمع کیا ہوا ہے۔ رسالہ کی ترتیب ونظر ثانی کے وقت بعض ملفوظات غامضة خصوص حصدوم كى توضيح كے ليے كه يد حصد سب حصوں ميں ادق و اعمل ہے کہیں کہیں کیچے دواشی لکھنے کی بھی ضرورت پڑی اثناء کمابت میں دفعۃ قلب پروارد ہوا کہ بیدملفوطات خصوص حصہ دوم بعد شرح کے فن کا ایک معتدب ایساعلمی ذخیرہ ، وگیا کہ اگر اس کومنتقلا بھی شائع کیا جائے تو یہ اس کامنتحق ہے بلکہ حقیقت شناس کی نظر میں خود ' امل رسالہ کا جز و ہونے کی صورت میں بھی کویا رسالہ کا روح روال یہی جز و ہے۔ چنانچہ ملاحظ کے بعداس میں خفانہیں ہے اس لیے اس کی ایک متعقل ہیئت بنا کر اس کا ایک مستقل لقب بھی تجویز کردیا گیا چنا نجداس شان سے بدآ ب کے سامنے حاضر ہے اللہ تعالی اس کو نافع فر ما دے۔ البتہ مصلحت حفاظت دین ناظرین کی بنایر اس کے متعلق بیہ دصیت ضرور کرتا ہوں کہ اس کا مطالعہ بطور خود نہ کریں بلکہ سی محقق ہے سبق کے طور پر پڑھ لیس۔

ا سلفوطات اپی شان افادہ میں ایسے ہیں کر اگر استقالاً وانفراداً جہائے جا کیں تو زیبا ہے اس لیے اس کے اس اور اس ایک میں دے اور اس اقتصاد کر سے تو یہ تم اس اور اس اقتب سے موسوم کر سے حمر اس صورت میں عنوان ملنوطات و کمتو بات کونہ تعماجائے ۔ ۱۲ ا

**₹** 71

و في مثله قال المخدوم الرومي \_

کت ہا جوں تیخ بولا دست تیز گرانداری تو سپر داپس گریز پیش ایں الماس بے اسپر میا کر بریدن تیخ را بنود حیا و هو العاصم لکل برو آثم

### مقالات شريفه حصهاوّل

ملفوظ (۱) اکثر فرماتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ حنی المذہب صوفی المشرب ہو جوکوئی میرے
یاروں میں سے اس سے تجاوز کرے گامیر سے رابطہ و واسطہ سے اس کو پچھ حصہ ندیلے گا اور
جوکوئی کہ فقیر سے اخلاص رکھتا ہواس پر لازم ہے کہ صوفی المشرب وحنی المذہب ہو۔
(حاشیہ) قولہ حنی المذہب اقول بی تخصیص تمثیل کے طور پر ہے مقصود یہ ہے کہ کی
مجہد کا تنہ ہو۔ خود رائے نہ ہوا کثر حصہ ہندیس چونکہ دوسرے جہہد کا نہ ہب نہیں اس لیے
حنی کی قید لگا دی۔

(۲) فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اب وہ زمانہ آیا ہے کہ آدی کو ضرور ہے کہ اقلاعقا کہ ضرور یہ اہلست و جماعت یاد کرے و مسائل لا بدیہ متعلقہ صوم و صلو قاویج وشراو نجیرہ و غیرہ موافق اپنے نہ بب کے حفظ کرے اور کی ایسے درولیش سے کہ مقبع کتاب و سنت ہواور عقا کہ صحح اہل سنت و جماعت کے رکھتا ہواور اس کا سلسلہ متصل ہو اور کچھ دنوں کی عارف کال کی خدمت میں زانوئے ادب بھی نہ کیا ہواور انوار و برکات اس طاکفہ عالیہ سے متنفیض ہوا ہو طریقہ ذکر خداکا اخذ کرے۔ اور مثنوی شریف حضرت اس طاکفہ عالیہ سے متنفیض ہوا ہو طریقہ ذکر خداکا اخذ کرے۔ اور مثنوی شریف اختیار کرے اور افتی مرہ و کیمیائے سعادت حضرت اہام غزالی پراتین عادت کر لی آج کے سفرو مولانا روم قدس مرہ و کیمیائے سعادت اہام غزالی جفرت مولانا کو ضرور پاس رکھتا کہ دول اور حضر میں کوئی کتاب قدیر قرآن مجید جو موجود ہوا درکوئی کتاب حدیث شریف خواہ مکنو قالمسانع ہی کوں نہ ہوا ور ایک رسالہ فقد آگر چہ مالا بدمنہ ہوا ور کیمیائے سعادت امام مکنو قالمسانع ہی کوں نہ ہوا ور ایک رسالہ فقد آگر چہ مالا بدمنہ ہوا ور کیمیائے سعادت امام مکنو قالمسانع ہی کوں نہ ہوا ور ایک رسالہ فقد آگر چہ مالا بدمنہ ہوا ور کیمیائے سعادت امام مکنو قالمسانع ہی کوں نہ ہوا ور ایک رسالہ فقد آگر چہ مالا بدمنہ ہوا ور کیمیائے سعادت امام مکنو قالمسانع ہی کوں نہ ہوا ور ایک رسالہ فقد آگر چہ مالا بدمنہ ہوا ور کیمیائے سعادت امام

غرالی قدس سروجی لوازم سفر پرزیادہ کرتا ہوں اور الحق کی عاقبت کوشہ کیری وظوت نشین میں ہے علی راقم عاجز (مؤلف) عرض کرتا ہے کہ حضرت ایشاں ماقبی وروحی فداہ اربعین کو بہت پندفر ماتے ہیں اور ہرسال دو تین ہلے معتلف رہتے ہیں اور علاو، زمانہ چلہ کے بھی ظوت کو بہت پند کرتے ہیں اور لوگوں ہے کم ملتے ہیں البتہ جولوگ کہ خالصاً لوجہ اللہ بطلب خدا حضور اقدی میں حاضر ہوتے ہیں ان سے بکمال شفقت و اخلاق ملاقات فرماتے ہیں اور نہایت ورجہ عنایت ومجت کا برتا وان کے ساتھ کھوظ وارکھتے ہیں۔

(m) ایک دِن کس ساکل کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہ ہب مخار ہمارے بزرگوں کا جامع ہے فقہ وحدیث کا اور اختلاف علماء جو فروع میں ہے اس سے اتکار نہیں لفو له صلمی الله عليه وسلم اختلاف العلماء رحمة ـ ايك نے ماضرين بي عرض كياك وہ علاء کون ہیں کہ ان کا اختلاف رحمت ہے۔ فرمایا کہ وہ ایک جماعت ہے کہ اعتصام بکتاب وسنت رکھتے ہیں اور پیروصحابہ کے ہیں (خصوص سنت خلفائے راشدین مہدیین كان كأنبت فجواك قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي و سنة الخلفاء المر اشدین رسول الدم كافته كر كرك مي باس كوم كي باتح سيس جانے ويت اور بكمال محبت وخلوص متمسك رہتے ہيں ) اور به علاء چار گروہ ہيں ۔مفسرين 🥶 محدثين و فقها ، وصو فيه محدثين ظاهر حديث رسول الله مُلْاتِيَّةُ كُو لِيتِ بين كه حديث بنياد دين اورمحدثين خادم ومحافظ دین ہیں اور ان کی سعی ملیغ تنقیع و تنقید احادیث میں رہتی ہے کہ احادیث صحیح کے موضوع وضعیف سے متاز کرتے ہی اور (متعصب ) غیرمقلد که نی زمانہ دعویٰ حدیث دانی وعمل بالحدیث كرتے میں حاشا و كلا كر حقانيت سے بہر ونہيں رکھتے تو اہل حديث ك زمرے میں کب شامل ہو سکتے ہیں بلکہ ایسے لوگ دین کے را ہزن میں ان کے اختلاط سے احتیاط جاہے اور فقہاء احادیث نبویہ کو روایة اصحاب حدیث سے اخذ کرتے ہیں اور دراية حضرت حق سے فيضان حاصل كرتے بين لفوله صلى الله عليه و اله و سلم

<sup>💠</sup> باماند كوشد كيرى وخلوت نشيى كاتائيد بس --

معمرین کی کوئی خاص تفصیل حضرت نے نبیس فر مائی شاید ضرورت نے تصور فر مائی ہو۔

المداد المشتاق الى اشرف الانعلاق

الشاهد الغانب الى احر المحدیث بدلوگ محدثین برفضیات رکھتے ہیں اور المحدیث بدلوگ محدثین برفضیات رکھتے ہیں اور المحدیث المحدیث بالمحام والمداد کور المحدیث بیں اور المحدیث بین المحدیث بین اور المحدیث بین اور المحدیث بین بین المحدیث ب

(س) ایک شخص نے معنی تصوف کے پوچھے، فرمایا کے تصوف کے معنی ہیں بسب احوال میں بڑو گلف اقوال ہیں برکوئی اپ مقام یا حال کے موافق سائل کو جواب دیتا ہے لیعنی میں بڑو گئا اپ مقاطات ند بہب ظاہر اور متوسط کو ازروے احوال و منتہی کو میں بنتری سائل کو از روئے معاملات ند بہب ظاہر اور متوسط کو ازروئ احوال و منتہی کو ازروئے حقیقت البتہ تمام اقوال ہیں اظہر قول ہیں ہے کہ اقرال ابتیاء تصوف علم ہے اور اوسط عمل و آخر عطا و بخشش و جذبہ البی ہے اور علم مراد مرید کی کشائش کرتا ہے اور عمل اس کی تو فتی و طلب پر مدد کرتا ہے اور بخشش مرتبہ عابت رجا کو کہ احاطہ بیان سے باہر ہے پہنچاتی تو فتی و طلب پر مدد کرتا ہے اور بخشش مرتبہ عابت رجا کو کہ احاطہ بیان سے باہر ہے پہنچاتی ہے اور حق سجانہ کے میں تعنی مراتب ہے اور المی تصوف تین تم کے ہیں لیمن تمار اتب ہے اور المی تصوف تین تم کے ہیں لیمن کے میں اور انتقالات احوال سے محفوظ ہیں۔

(۵) پر ارشاد ہوا کہ طالب طریق تصوف کو جاہیے کہ ادب ظاہری و باطنی کو نگاہ رکھے

<sup>🗢</sup> مين احكام فاجره-

ادب ظاہری ہے ہے کہ خلق کے ساتھ بحسن ادب و کمال تو اضع واخلاق پیش آ و سے اور ادب باطنی یہ ہے کہ تمام اوقات واحوال و مقامات میں باحق سجاندر ہے حسن ادب ظاہر سرنام ادب باطن کا ہے اور حسن ادب ترجمان عقل ہے بلکہ التصوف کلہ ادب دیکھو حق تعالی اہل ادب کی بررگی کی مدح فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفُضُونَ أَصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهِ أُولَٰئِكَ الّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهِ أُولِئِكَ الّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبُهُمْ لِلتَّقُولُ لَهُمْ مَنْفِرَةٌ وَآجُرٌ عَظِيمٌ ﴾

جوكوئى كدادب سے محروم نے وہ تمام خیرات ومبرات سے محروم ہے اور جوكم

محروم ازادب ہے وہ قرب حق ہے بھی محروم ہے۔

ازادب پرنورگشت است این فلک و زادب معصوم پاک آمد ملک

(۲) آیک شخص نے حاضرین سے عرص کیا کہ صوفی کون ہے اور ملامتی کون؟ فرمایا صوفی وہ

ہے کہ سوائے اللہ کے دنیا وخلق سے مشغول نہ ہو۔ اوررد وقبول مخلوق کی پرواندر کھے اور
مدح و ذم اس کے نزویک برابر ہواور ملامتی وہ ہے کہ نیکی کو چھپاوے اور بدی کو ظاہر
کرے۔

( حاشیہ ) قولہ نیکی کو چھپائے اقول لیعنی نیکی سے مراد طاعت اور بدی سے مراد غیر طاعت ندکہ معصیت بعنی میا حات کا اخذاء نہ کرے۔

(ع) آیک آدی نفر کے منی دریافت کے فر مایا فقر دو طرح پر ہے اختیاری واضطراری فقر اختیار کہ واسطے رضائے حق کے ہودولت مندی سے بدر جہا افضل ہے کہ حدیث الفقر فخری میں ای فقر کی طرف اشارہ ہے اور فقر اضطراری عوام کو ہلا کت کفر تک بہنچا تا ہے کہ حدیث کا دالفقر ان یکون کفرا ہے یکی مراد ہے اور معنی فقر کے متابی ہیں اور فقر حقیقی وہ ہے کہ اپنی نفس سے بھی ہتاج ہو یعنی مالک اپنی مراد ہے اور معنی فقر کے متابی ہیں اور فقر حقیر کا ہاتھ ہر چیز سے فالی ہوگا اور فانی فی اللہ وہا آتی ہالتہ ہوجائے گا۔

ظالی ہوگا اس قدر اس کا دل اسوی اللہ سے فالی ہوگا اور فانی فی اللہ وہا تہ المعنی کے اعتبار سے حدیث کہد دیا احساسی مسکینا ہے اس کا مضمون مستبط ہوسکا ہے۔

احسنی مسکینا ہے اس کا مضمون مستبط ہوسکا ہے۔

سیدو (۸) ایک ون بطور نعیجت کے بیان فر مایا ہرگز ہرگز گرد دنیا کے نہ جاؤ اور دِل کواس کا گرویدہ نہ بناؤ کیونکہ دنیا کی مثال مثل آ دمی کے سامیہ کے ہے اگر کوئی سامیہ کی طرف متوجہ ہوتو وہ اس کے آ گے ہما گنا نظر آئے اور اگر سامیہ کو پس پشت کرے وہ خود پیچھا نہ چھوڑے۔ بھی حال دنیا کا ہے کہ جو کوئی دنیا کو ترک کرتا ہے دنیا اس کا بیچھا کرتی ہے اور جو کوئی طلب دنیا میں کوشش کرتا ہے اس سے کوسوں دور رہتی ہے اور ترک کرنے والے کو جو کوئی طلب دنیا میں کوشش کرتا ہے اس سے کوسوں دور رہتی ہے اور ترک کرنے والے کو علائش کرتی ہے۔

(۹) ایک دِن ایک فخص نے سوال کیا کہ طالب راہ حق کو کیا کیا ضرور ہے فرمایا اق ل طالب شے کو لازم ہے کہ حقیقت و ماہیت شے مطلوب کی دریافت کرے تا کہ رغبت اس کے حاصل کرنے کی دِل میں پیرا ہو پس جوفض کہ ارادہ کرے کہ صوفیوں کے طریق و (راہ حق) پر چلے اقرافا ماہیت وحقیقت و عابت تصوف (کہ راہ حق ہے) معلوم کرے بعد از ان ان کے اعتقادات و آ داب ظاہری و باطنی کو سمجھ خصوصاً اطلا تات کو کہ ان کے حال و قال و تصنیفات میں آتے ہیں جانے اور خاص خاص اصطلاحات کہ ان کے کلمات میں پائی جاتی ہیں آت ہوتا ہوتا کہ تابعداری ان کے افعال و اقوال و احوال کی کر سکے پائی جاتی ہیں ان سے واقف ہوتا کہ تابعداری ان کے افعال و اقوال و احوال کی کر سکے کو وکہ کڑے مدعمیان کذاب سے حال محققان باصواب کا مجبول ہو کرف و واقع ہوتا ہو اور اس بارے میں بینی بیان اعتقادات و آ داب ظاہری و باطنی واخلاق صوفیان میں کتاب اور اس بارے میں بینی بیان اعتقادات و آ داب ظاہری و باطنی واخلاق صوفیان میں کتاب کا جواب آ داب المریدین مصنفہ حضرت ضیاء اللہ بین ابوالجیب سپروردی بہت عمدہ ہے ۔ ہر زائد کے علاء ظاہر و باطن نے اس کو ہنظر تبول و یکھا ہے ۔ طالبان طریقہ صوفے کو گھو ما اور اس پر عمل میں نادر اس پر عمل موسوف کی پیش نظر رکھیں اور اس پر عمل میں تقریر کو حصوصاً لازم وضرور ہے کہ کتاب موصوف کی پیش نظر رکھیں اور اس پر عمل میں تاکہ آ داب س قوم بردرگ کے حاصل ہوں۔

رین مرایک و ایک فض نے مسئلہ وحدت وجود کا سوال کیا فرمایا کہ بید مسئلہ تن وضح مطابق (۱۰) ایک دِن ایک فخص نے مسئلہ وصدت وجود کا سوال کیا فرمایا کہ بید مسئلہ تن واقرار للواقع کے ہاں مسئلہ میں بچھ شک وشہنیں معتمد عایہ تمائی مشاکخ کا ہے مگر تول واقرار نہیں ہے البتہ حال وتصدیق ہے بعنی اس مسئلہ میں تیقن اور تصدیق قلبی کافی ہے اور استتار

**<sup>4</sup>** عقل نِق و مشفی تنوں طرح سے ہے۔ اا

اس کا لازم اور افشانا جائز ہے، کیونکہ اسباب جوت اس مسلہ کے کچھ نازک ہیں بلکہ بعد دوقی کفیم عوام بلک نہم علاء طاہر میں کہ اصطلاح عرفاء سے عاری ہیں نہیں آتے تو الفاظ میں کہنا اور دوسرے کو سمجھانا کب ممکن ہے بلکہ جن صوفحوں کا سلوک ناتمام ہے اور مقام نفس سے ترقی کر کے مرتب قلب تک نہیں کہنچے ہیں اس مسلہ سے ضرر شدید پاتے ہیں اور کرنفس سے جاہ الحاد وقعر ضلائت میں پڑجاتے ہیں نعوذ باللہ منہا اس جگہ پرزبان روکنا واجب ہے۔ [حصیثائم المادی]

## مقالات شريفه حصددوم

ترجمه ملفوظ ازرساله امداد الصادقين جمع كرده مولا ناصادق اليقين جرينين

(۱۱) فرمایا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ طریقت شریعت سے جدا ہے بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے اقرار باللیان اشارہ طرف شریعت کے ہاور تقید بی بالبیان سے مطلب طریقت ہے ہیں ایک بغیر دوسرے کے کام کانبیں۔ اقرار بدون تقید بی نفاق ہے اور تقید بی بلا اقرار بیار۔ (حاشید) قولہ اشارہ اقول لفظ اشارہ میں اشارہ ہے کہ شریعت کی بہتقت نہیں حقیقت اصطلاحیہ اس کی اصلاح اعمال طاہرہ ہے اس کی مثال اقرار ہے وامثالہ اور طریقت اصلاح اعمال باطنہ ہے اس کی مثال تقیدیت ہے وامثالہ ۱۳ قولہ بلا اقرار بیکار اقول بین یورے آ ناراس برمرتب نہیں ہوتے۔

(۱۲) فرمایا کرهوالظا ہر کنامیشر بعت سے اور هوالباطن طریقت ہے۔ اگر شریعت نہ ہوتی ،
اسائے البید کا عرفان نہ ہوتا اور صفات اساء طاہر نہ ہوتے ، مثلاً غفاری حق تعالیٰ کیونکہ جب شریعت قائم نہ ہوتی منہیات نہ معلوم ہوتے ہیں اظہار غفاری خداوند کریم کہاں سے ہوتا اور اس طرح منتقم وغیرہ۔ (حاشیہ ) قولہ هوالظا ہر کنامیشر بعت سے اقول مرادید کہ شریعت منہ ہوتی اقول مرادید کہ شریعت منہ ہوتی اقول بیا کہ مستقل مراز ہے خطاب بالشریعت کا جس میں شریعت سے ظہور اساء کا دوسرے طور پر نہ کور ہے اول یہ اسائے البید کا عرفان نہ ہوتا اقول یعنی عرفان تام الولہ اور صفات اساء ظاہر نہ

موتے اقول عطف تغیری ہے بعنی عرفان بالکند تو نامکن ہے عرفان بالویدمکن ہے اس دو کی حقیقت صفت ہے وہ بھی ند ہوتا۔

(۱۳) فر مایا کرفن تعالی نے آیئ کریمہ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْاِلْسَ اللّا لِعَعْبِدُونَ ﴾ میں افظ عبد جوافقیار فر مایا اس میں گھت ہے کونکہ غلام میں اور مزدور (نوکر) میں بہت بڑا فرق ہے۔ مزدور و طازم ہے معین کام جواس ہے متعلق ہولے سے ہیں بخلاف غلام کے کاس کے سردکر دیا جاہیں جوتے انھوادی یا قلدان لینے کی خدمت معین نہیں ہے جو کام چاہا اس کے سردکر دیا جاہیں جوتے افروادی یا قلدان لینے کی خدمت متعلق کریں سب پھبتا ہے۔ اس طرح آدمی کوبھی کوئی فاص کام خدا نہیں دے رکھا۔ اس میں یہ گئت ہے کہ تمام گلوق میں ایک ایک صفات کا ظہور ہے اور انہان جامع ہے۔ ور ھذا ھو احد معانی المقول المشهود طوق ظہور نہیں دے رکھا۔ اتول مین اور خلوق ان المشهود طوق نہیں دے رکھا۔ اقول مین اور خلوقات کو خاص خاص عبادت میں لگایا ہے انہان کی عبادت بہت قسم کی ہے جی کہ بعض ادقات اس کے لیے ایسے امور عبادت ہیں جو خاہرا عبادت بہت میں ہے جی کہ بعض ادقات اس کے لیے ایسے امور عبادت ہیں جو خاہرا عبادت نہیں۔ جسے سونا ، استجاکرنا ، کھانا بینا ، شہوت وغضب کے مقضیات میں مشغول ہونا جبادت نہیں۔ جسے سونا ، استجاکرنا ، کھانا بینا ، شہوت وغضب کے مقضیات میں مشغول ہونا جبادت نہیں۔ جسے سونا ، استجاکرنا ، کھانا بینا ، شہوت وغضب کے مقضیات میں مشغول ہونا جباد دوروں اسول کے اندر ہوں۔

(۱۳) فر بایا که ایک روز دو آدی آپی بی بحث کرتے تھے ایک کہنا تھا که حضرت بیخی معین الدین چشی برای خوث اعظم قدی سرہ سے افضل ہیں اور دوسرا حضرت فوث باک کو چیخ پر فضیلت دیتا تھا۔ ہیں نے کہا کہ ہم کونہ چاہیے کہ بزرگوں کی ایک دوسرے پر فضیلت بیان کریں اگر چہ الله فر باتا ہے فضلنا بعضهم علی بعض جس سے معلوم ہوا کہ واقع ہی تو تفاضل ہے لیکن ہم دیدہ بصارت نہیں رکھتے اس واسطے مناسب شان ہمارے نہیں ہے کہ کوش رائے سے ایک جرائت کریں البتہ مرشد کوئما می اس مناسب شان ہمارے نہیں ہے کہ کوش رائے سے ایک جرائت کریں البتہ مرشد کوئما می اس کے معاصرین پر فضیلت با عقبار مجب کہ باپ کی نجت کے معاصرین پر فضیلت با عقبار مجب کہ دینا مضا لقہ نہیں کے ذکہ فلا ہر ہے کہ باپ کی نجت ہی ہے نے زیادہ ہوتی ہے اور اس میں آدی معذور ہے اس نے لینی قادری نے ولیل پیش کی کرجس وقت حضرت فوث پاک نے قلدھی علی دفاب اولیاء الله فر بایا تو حضرت کر جس وقت حضرت فوث پاک نے قلدھی علی دفاب اولیاء الله فر بایا تو حضرت

معین الدین نے فرمایا ہل علی عینی بیٹبوت انفلیت حضرت فوٹ پاک کا ہے۔ میں نے کہا کہ اس سے تو فضیلت حضرت معین الدین صاحب کی حضرت فوٹ پر ٹابت ہوسکتی ہے نہ برخلاف اس کے کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فوٹ اس وقت مرتبہ الوہیت یعنی عروج میں تھے۔ اور حضرت شیخ مرتبہ عبدیت یعنی نزول میں اور نزول کا افضل ہونا عروج سے مسلم ہے۔

(10) فرمایا کے کلمہ 'لا اللہ اللہ 'کے باعتبار مراحب مردمان کے تمن معنی بیں لا معبود لا مطلوب لا موجود الا الله اور بیرسب مراحب سے اعلیٰ ہے۔

(۱۱) فرمایا که کفرمظیرایمان ہے و برعکس اس کے اگر کفر مخلوق نہ ہوتا کوئی ایمان کو کیونکر جانا۔ (حاشیہ) قولہ کوئی ایمان کو کیونکر جانا اقول لان الاشیاء تعرف باصدادها مقصود کفر کی حکمت کویدید کا بیان کرنا تھا۔

(١٤) فرمايا سرتين طرح پر ب سير الى الله و في الله و من الله \_

(۱۸) فرمایا کدایمان رجااورخوف میں ہے ہم لوگ رجا پر بھروسداورغور کررہے ہیں اور خوف کو بھول بیٹھے ہیں۔

(19) فرمایا عاشق دوطرح پر ہے عاشق ذاتی و عاشق صفاتی اور مرتبہ عاشق ذاتی کا عاشق صفاتی ہے نیادہ ہے، کیونکہ عاشق ذاتی پر جو پچھ وارد ہوتا ہے اس کو ذات اللی ہے جانی ہے ہیں اس وجہ ہے رضا وتسلیم میں مرتبہ عالی پاتا ہے۔ ایک دِن حضرت فوث الاعظم سات اولیاء الللہ کے ہمراہ ہیٹے ہوئے تھے۔ ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظ فر مایا کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے کے ہے آپ نے ہمت وقوجہ باطنی ہے اس کوغرق ہونے ہے بچالیاوہ ساتوں آ دمی کہ عاشق ذات اور مرتبہ رضا وتسلیم میں ابات قدم سے اس کوغرق ہونے ہے بچالیاوہ ماتوں آ دمی کہ عاشق ذات اور مرتبہ رضا وتسلیم میں ابات قدم سے اس امر حضرت فوث کو خلاف خیال کر کے آپ سے ناخوش ہوئے اور اپنی مجلس سے علیحہ وکر دیا۔ ایک دِن آ پ فیلاف خیال کر کے آپ ہوئے ورستوں کا گوشت کھلا وہ ساتوں آ دمی ہیں کے گئے اور اس خدا سے دعا ما تھی کہ جو کو این درند ہے اور اس ورند ہے ناز میں کے گئے اور اس خدا سے دعا ما تھی کہ جھے کو ان مردان خدا کا کھانا شروع کیا۔ جس قوت درندہ دانت مارتا تھا وہ ورند ہے نے گوشت ان مردان خدا کا کھانا شروع کیا۔ جس قوت درندہ دانت مارتا تھا وہ

لوگ ہرگز دم نہ مارتے تھے یہاں تک کہ تمام گوشت اپناراہ مولی میں نار کر دیا اور صرف ہذیاں باتی رہ تنی جس کا النفات ہذیاں باتی رہ تنی جس کا النفات بالذات صرف ذات کی طرف ہوتا ہے اقول اور عاشقان صفات کو خاص خاص صفت کی طرف النفات ہوتا ہے اس لیے اس کے مقابل صفت کی طرف النفات ہوتا ہے اس لیے اس کے مقابل صفت کی آ

(۲۰) ایک شخص نے بیان کیا کرایک بزرگ کہتے تھے کہ تمام آ دمی کیا مشرک اور کیا کافر، و کما مومن سب کوخداکی رسائی موعق ہے اسلام شرطنہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ بزرگ باوجود کمال کے سیر اساء میں تھے البت مرتب حقائق میں بید درست سے کیونک مرجع تمامی خلاكَ الله جل شاند ب فرما تا ب ﴿ ما من دابة الاهو اخذ بناصيتها ان دبي على صراط مستقیم ﴾ پس تمای محوق صراط متقم پر ہے اور ای وجہ سے ﴿ اهدنا الصواط المستقيم ﴾ يركفايت شفر مايا ﴿ انعمت عليهم ﴾ كي تيد لكائي، يس اسطور ير 9 صواط مستقیم ﴾ مرادف طریق نجات کانیس بدادر مرتبه حقائق می تمای آدی متساوى الاقدام بين اوركومين من مظاهرا ساء وصفات لطف وقهر بين ليكن مرتبه صورت مين جدا دمتمائز ہیں۔ (حاشیہ ) قولہ یادجود کمال کے سیراساء میں تھے!قول اس لیے ہر اسم كے مظر كواس اسم تك واصل تكويناد كي كرواصل سجعة سے مكريدوسول شرعاً مطلوب سيس البته مرتبه حقائق میں اس لیے سمج ہے کہ ہراسم حقیقت ہے آیک شے کی ۱۲ قولہ اور مرتبہ حقائق میں تمامی آ دمی متساوی الاقدام میں اقبول یعنی ان حقائق کی حقیقت میں۔ ۱۴ (۲۱) اثنائے درس احیاءالعلوم میں زبان نیض تر جمان ہے فوائد عجیبہ بیان فرمار ہے تھے مولا ٹا اشرف علی صاحب نے عذر کیا کہ آج بعض مقامات متبرکہ کی زیارت کو گیا تھا اس وج سے حاضری میں در ہوگئ ارشاد فرمایا جائے بزرگان بجائے بزرگان زیارت آ ثار بزرگال میں برکت ہوتی ہے۔

(۲۲) فرمایا انعا الاعمال بالنیات تصوف کی جڑ ہے۔

(۲۳) فرمایا خوشبولگاتے وقت سب نیتول سے عمد ونیت سے کہ خدا کی خوشنو دی کی نیت

كرك فان الله جميل يحب الجمال

(۳۳) فرمایا ایک آدمی نے حضرت اہام اعظم ویشین کی فیبت کی ، آپ نے ایک طبق دینار کا اس کو ہدین دیا ، آپ نے ایک طبق دینار کا اس کو ہدینے دیا ، لوگوں نے بوجھا کہ یہ کیسا النا معاملہ ہے۔ اہام صاحب نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان اس مخف نے جھے کو نعمت اخر دی دی تو کیا میں اس کو دنیا کی نعمت بھی ندول۔

بدی رابدی مهل باشد جزا اگرمردی احسن الی من اسا

(۲۵) فرمایا که اس زمانه میں فتوے پڑھل کرنا ہی تقوی ہے ایک متق نے کسی کے گھر میں خط کھھا اور ذراسی خاک لے کھر میں خط کھھا اور ذراسی خاک لے کتاب کی تھی مواخذہ کیا گیا۔

(٣٦) فرمایا اگرنیت درست ہوتو آ دی آئے ہم علی صلوتھم دانمون میں داخل ہو جائے ، بعن حضور دائم میسر ہوا تو ل یعنی دوام کی اللہ عن حضور دائم میسر ہوا تو ل یعنی دوام کی الک تاویل کے اعتبار ہے۔

(۲۷) فر ما یا که تواضع لفاق کے ساتھ ممنوع ہے۔

(۲۸) فر مایا که ایک بزرگ حضرت بایز بید بسطا می پیشین کی نماز جنازه میس شریک نه ہوسکے لوگوں نے ان سے سب دریافت کیا جواب دیا کہ اصلاح نیت میں کوشش کرتا تھا شیح نہیں ہونے پائی کہ نمازختم ہوگی۔ (حاشیہ) قولہ میح نہیں ہونے پائی اقول چنانچ اگر ہم لوگ ایسے وقت دِل کونولیس کہ اگر بجائے اس جنازہ کے کوئی دوسرا جنازہ ہوتا جس سے نہ خود کوئی تعلق ہوتا نہ اس کے زندہ متعلقین سے تو کیا اس اہتمام سے اس جنازہ میں شرکت کرد تو یہی جواب ملے گا کرنہیں تو پھر کیونکر کہا جائے کہ مض ادائے حق مسلم اس نمازی بناء ہے۔

(٢٩) احياد العلوم كا درس مور باتها مضمون يرتها كدمعاصى نيك نيتى سے طاعت نبير موسكتے \_ارشادفر مايا كدي سيح ب بكد عديث شريف جف القلم بما هو كانن كمعنى

<sup>🗱</sup> یا اور کسی بزرگ کا تا م لیا۔

یک ہیں اور جو کرتی تعالیٰ نے ارشاد فر بایا ہے کہ یبدل الله سیاتھہ حسنات مرادسیکات

ے وہ طاعات ہیں کرامل نیت میں طاعت تھی گر بسبب عوارض کے بیکات ہوگئ، حق

ہوانہ وتعالیٰ اپنے بے انتہافضل سے ان عوارض کو دفع کر کے اس طاعت کو تبول فر ما تا ہے،

تبدیل سے بیمراد ہے۔ (حاشیہ) قولہ حدیث جفت القلم ہما ہو گائن کے معنیٰ یک

ہیں۔ اقول یعنی بعض اکا ہر کے نزد یک کہ دندوسید برابرنہیں جو حسنہ ہوسید

ہیں۔ اقول یعنی بعض اکا ہر کے نزد یک کہ دندوسید برابرنہیں جو حسنہ ہوسید

ہیں۔ اقول یعنی بعض اکا ہر کے نزد یک کہ دندوسید برابرنہیں جو حسنہ ہوسید

کی صورت ایک کو کو کر کے دوسری عطا کرنا ہے نہ کہ انتظاب ایک کا دوسرے کے ساتھ۔

کی صورت ایک کو کو کر کے دوسری عطا کرنا ہے نہ کہ انتظاب ایک کا دوسرے کے ساتھ۔

کی صورت ایک کو کو کر فر ماتے شے مگر کلام بہت عالی تھا اس لیے لکھا نہ گیا۔

(۳۰) وصدة الوجود کا ذکر فر ماتے شے مگر کلام بہت عالی تھا اس لیے لکھا نہ گیا۔

(۳۱) فرمایا اخوۃ کی تین تسمیس بیں اخوۃ نبی کرتمام آدمی اولاد آدم ہیں۔ اخوۃ ایمانی انما المؤمنون اخوۃ۔ اخوۃ عارفین لا نفرق بین احد من دسله۔ (حاشیہ) قولد لانفرق بین احد من دسله اقول یعن ایما اتحاد کدایک کے انکارے سب کے فوض ہے مردم دہ جائے۔

(۳۲) فرمایا که جناب مولوی رحمت القدصاحب روشین نے ایک دِن فرمایا که اجازت ہوتو حضرت سلطان روم خلد القد ملکہ کوآپ کے مراتب سے اطلاع دوں؟ آپ نے جواب دیا کہ انتہائے عنایت سلطانی بی ہوگی کہ اپنے حضور میں طلب فرما کیں سے جسیا کہ آپ کو طلب کیا تھا اور میں مکہ کو چوڑ نانبیں چا ہتا۔ البت سلطان کی دعا چا ہتا ہوں کے وفکہ دعائے سلطان عادل ستجاب ہوتی ہے اور یہ استدعا سلاطین کے حضور میں بہت دشوار ہے پس مناسب ہے کہ آپ میراسلام سلطان سے کہ دی کے وفکہ جواب سلام ضرور دیں سے اور میں مناسب ہے کہ آپ میراسلام سلطان سے کہ دی کیونکہ جواب سلام ضرور دیں سے اور عمل مناب نے بی انتابی کافی ہے۔ تفریع سلام کو کہ طریق مسئون ہے ترک کر کے آ داب عرض کرنا نہ جا ہے۔

(٣٣) فرمایا کرائے وعلم آدم الاسماء کلها میں علائے ظاہر خیال کرتے ہیں کہ مراداس سے اسائے عرفیہ ہیں اور علائے باطن کے نزدیک فق یوں ہے کہ اس سے مراد خلائق اساء ہے۔ (۳۳) فرمایا که علماء آپس میں تنازع کر کے المعلم حجاب الاکبر کے مصداق بن حاتے ہیں۔

(٣٥) اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صوفیہ بدعات اختیار کرتے ہیں یہ کی طرح یقین نہیں ہوتا کیونکہ مصوفی کو جب صفائے قلب میسر ہووے جو کچھ کہے گا اور زبان حق سے گا اور زبان حق سے کے گا اور جو بدعات کے مرتکب ہیں وہ حقیقی صوفی ہی نہیں۔

(٣٦) فرمایا که نیت نماز کی اوّل ہے آخر تک نز دحضرات صوفیہ کے ضروری ہے کیکن علاء و فضلاء نے غایت رحم سے بنظر سہولت فتوی صرف اوّل نماز میں نیت کا دیا ہے أميد ارحم الرامين سے بك تبول فرمائے۔ (حاشيه) قولدنزد حضرات صوفيد كے ضروري ب اقول يعنى حضورتام وأئم شرط كمال صلاة بي بس صوفيده علاء مي حقيقي اختلاف نبيل . (٣٧) فرمایا كه آیة و اعبد ربك حتى ياتيك اليقين علائے ظاہر نے يقين سے موت مراد لی ہے لیکن نزدیک صوفیہ کے یقین کے تین مراتب ہیں علم الیقین ،عین الیقین اورسب سے برے کرحق الیقین اور بیابیا مرتبہ ے کہ جب آ دی مرتبہ موتوا فبل ان تمونوا يركينچا به جب حاصل موتا باورآ دي اين آب منسيس ربتا اوراس رحبدير بین کرتکالیف شرعیه ساقط ہو جاتی ہیں اور آیت میں ان کے نداق پر بھی مرتبہ مراد ہے لیکن بہ حالت صرف لحد دولحد رہتی ہے لیکن جن کو جامعیت میسر ہے وہ اس حالت میں بھی عبادت کوترک نہیں کرتے ہیں کیونکہ عبادت تدلل ہے ادر محبوب (خدا) کی محبوب ہے۔ · ( حاشیہ ) تولدیقین ہے موت مراد لی ہے اقول اور تغییر یمی ہے قولد نزویک صوفیہ کے یقین سے تین مراتب ہیں اقول اور بہتا ویل بطور علم اعتبار کے ہے۔ منقول اور آ دی ائے آپ میں نہیں رہا۔ اقول یہ اتبل کی تغییر نہیں ہے بلکہ ایک قیدز اکدے اور ماتبل کے مغائر ۱۴ قولیہ تکالیف شرعیہ ساقط ہو جاتی ہیں اقول کیونکہ شرط تکلیف ہوش وحواس کی درتی ہے، امنہ قول یو عبادت کوتر کنبیں کرتے ہیں اقول یعنی تھوڑ ابھی افاقہ ہو گووہ درجہ ایجاب تکلیف تک نه موجیے معتوہ بیہوش نبیں گر مکلّف نبیں۔ ۱۳ منہ

(۳۸) فربایا که جنت العادفین لیس فیها حود و لا قصود و ما فیه شیء الا ادنی ادبی اس بیس محض تجلیات البی ہوتے ہیں (حاشید) تو له تجلیات البی ہوتے ہیں اقول حور وتصور کی فی اور تجلیات کا درجہ حصر میں عابت باعتبار ملتفت الیہ ہونے کے ہے۔ (۳۹) فربایا کہ چار مسلوں میں متفکر تھا بعونہ تعالی منکشف ہو گئے ( وحدت الوجود (۳۹) قدر ( آرد ح ( اس مشاجرات سی اب ۔

(۳) فرمایا کے نظر بعض عارفین کی اسباب پرنبیں ہوتی اور یہ باعث زیان وکل عمّاب ہو ہوں اور یہ باعث زیان وکل عمّاب وولوگ اسباب کوتھن بیس حتی کے دعا بھی نہیں ما تکتے بلکدان کے نزویک دعا منع ہے اور یفطی ہے۔ البتہ اگر مقام رضا کا غلبہ ہے تو مجبوری ہے۔ (حاشیہ) قول اگر مقام رضا کا غلبہ ہے تو مجبوری ہے۔ اور یہ ہو۔ رضا کا غلبہ ہے تو مجبوری ہے۔ اور گل اور اس کا غلام ہونا اس وقت ہے جب درجہ رائی ہیں ہو۔ (۳۲) دعا کی جارتھیں ہیں اول دعائے فرض مثلاً نبی کوتھم ہوا کہ اپنی تو م کے واسطے ہلاک

کی دعا کرے پس اس پر بید دعا کرنا فرض ہے دوم دعائے واجب جیسے دعائے تنوت سوم دعائے سنت جیسے بعد تشہد اور ادعیہ ماثورہ چہارم دعائے عبادت جیسا کہ عارفین کرتے ہیں اور اس سے محض عبادت مقصود ہے کوئکہ دعا میں تذلل ہے اور تذلل حق تعالی کومجوب ہے لبندا الله عاء منح العبادة وارد ہوا ہے۔ (حاشیہ) قولہ دعائے عبادت اقول مراد عبدیت و تذلل بعن محض اظہار عبدیت ہی مقصود ہواور دوسرے انسام میں جو دوسرے اوصاف ہیں دہ نہوں امنے۔

(۳۳) ایک دِن حفرت شاہ حاجی امام الدین رویشیل علیل ہوئے اور آ ہ آ ہ کرنے گئے۔
حضرت مفتی الہی بخش صاحب برادر حاجی صاحب کے نبیت ارادت بھی حاجی صاحب سے
مرکعتے تھے عیادت کو آئے اور کہا آ ہ آ ہ کیوں کرتے ہواللہ اللہ کرو۔ انہوں نے بچو خیال نہ
کیا اور آ ہ بی مشغول رہے۔ ایک دِن اَنّا قا حضرت مفتی صاحب بھی ای درد بیں جنلا
ہوئے اور اللہ اللہ کرنے گئے اور آ ہمنہ سے نہ نگالا۔ حضرت شاہ صاحب نے تشریف لاکر
فرمایا کہ جب تک آ ہ نہ کرد مے صحت نہ ہوگی چنا نچے بی ہوا کہ مرض ترقی کرتا گیا کسی طرح
تخفیف نہ ہوئی۔ بالآ خرمفتی صاحب نے آ ہ کرنا شروع کیا اور صحت حاصل ہوگئی۔ یہ مقام
عبود ہے تفا اور تذلل وعبد ہے بحبوب (خدا) کو بحبوب ہے اور ای بیں رضا و تسلیم بھی مقصود
ہے اور اللہ اللہ مقام الوہیت ہے۔ (حاشیہ) قولہ اللہ اللہ مقام الوہیت ہے اقول
الوہیت سے مرادع وجی اور عبود ہے مرادخرونی عارفین پہچانے ہیں کہ اس وقت مرض
سے نزول مقصود ہے جب تک اس کے آ ٹارکو اختیار نہیں کیا جا تا۔ اس مقصود کے انتظار

( ٢٣٣) فرمایا کے مولد شریف تمامی الل حرمین کرتے ہیں ای قدر ہمارے واسطے ججت کانی ہے اور حضرت رسالت بناہ کا ذکر کیسے ندموم ہوسکتا ہے۔ البتہ جو زیاد تیاں لوگوں نے اختر اع کی ہیں نہ جائیں اور قیام کے بارے میں میں کچھنیں کہتا۔ ہاں مجھ کوایک کیفیت قیام میں حاصل ہوتی ہے۔ ( حاشیہ ) قولہ ہمارے واسطے جحت کانی ہے اقول یعنی ان کے مقابلہ میں جومنع میں افراط کرتے ہیں باتی جن کامنع کرنا بنا بر مشرات کے ہاں کی

تا كدتو خوداس ملفوظ من ب باتى مكرات كيا كياجي،اس من اجتهادى اختلاف بوسكتاب ١٢منه قوله محكوايك كيفيت قيام من حاصل موتى ساقول جودوسرون يرجمت نبين ١٦٠ (۵۷) مولا نااشرف على صاحب في استفسار فرمايا كدرويت حلّ تعالى كى اس عالم مين مكن ے پائیں؟ فرہایامکن ہے معنی آ ہے لا تدر که الابصار وهو پدرك الابصار كے ب (باطنیه) ماصل موجاتی ہے بصارت (ظاہری) یرغالب آتی ہے۔ پس عارف حقیقت من نظر بصیرت ہے دیکتا ہے اور اگر یہ تھے کہ آ تھوں سے دیکھا ہے، تو اس کی غلطی ہے۔ ولیل اس بات کی کداس نظر سے نہیں و بھتا ہے کہ اگر آ کھے بند کر نے رویت بدستورر ہے دوس سے بیکدد بدآ تھوں کی عارضی مختاج نورآ فاآب کی ہے بخلاف اس دید کے کرفتاج نور بصیرت سے بدون برتو اس نور کے غیر ممکن ومحال ہے چرمولانا نے استفسار فرمایا کہ خطاب لن ترانی حضرت موی عطایقا سے کیوں کیا عمیا؟ ارشاد فرمایا کہ اس میں تفی رویت ے حضرت موی قلائلہ ہے اور بدورست ہے کہ عارف و مکتا ہے اپنی آ کھے ہیں و مکتا بلکہ دیدہ حق ہے دیکھتا ہے اور نیز اس میں نفی رویت ذات ہے کیونکہ فنائے عبداس کو لا زم ہے اور جب فا ہوا پھررویت کا۔ (حاشیہ) قولہ عارف حقیقت میں نظر بھیرت سے ر کھتا ہے۔ اقول مراد دیکھنے سے وہ ادراک ہے جواس عالم کے استعداد کے مناسب ہو چنانچدمتعارف دیکھنے کی نفی آ سے خود اس ملفوظ میں ہے ای طرح جوادراک اس عالم کی استعداد سے زائد ہے اس کی بھی آ کے نفی ہے فی قولہ نفی ردیت ذات ہے اا مندقولہ فاع عبداس كولازم باقول بعنى اس عالم من بود نقص استعداد كـ ١٢٠ (٣٦) فرمایا که ایک دن دو طالب علم آئیں میں بحث کرتے تھے ایک کہنا تھا کہ نماز بدون حضور قلب درست نہیں ہے کیونکہ لا صلوة الا بحضور المقلب وارد ہوا ہے۔ اور دوسرا معرت عمر تفاقد کے قول سے استدلال کرتا تھا کہ آنخضرت کا تفار استے ہیں انبی اجهز الجيش و انا في الصلوة ال ع زياده كون امر منافى تماز بوسكم عد آخر الامرآب (حضرت صاحب) سے محاكمة جابا ارشاد مواكدان دونوں صديتوں ميں تعارض

نبیس ہے۔مقربوں کو جب بادشاہوں کی صفوری ہوتی ہے امور لاحقہ عرض کرتے ہیں اور استخراج چاہے اور بجا آ وری خدمت کی کوشش کرتے ہیں پس یہ عین حضوری ہے ندمنانی حضوری۔ (حاشیہ) قوله لا صلوة الا بحصور القلب وارد ہوا ہے اقول یعنی یہ مضمون صدیث کا ہے جس کے بیالفاظ ہیں لا صلوة لمن لا یتخشع رواه الدیلمی موفوعا کما فی کنز العمال قولہ یہ عین حضوری ہے اقول یعنی جب باذن ہوخواہ اذن کی ہو۔ اذن کی ہو۔ اذن کی ہو۔

( ٣٤) فرمایا كه الولاية افضل من النبوة حق بيلين مرادولايت بي اي اس کی وجہ یہ ہے کہ ولایت توجہ الی اللہ ہے اور نبوت توجہ الی الخلق اور توجہ الی اللہ توجہ الی الحلق سے بہر حال افضل ہے۔ جب آنخضرت ملا اللہ اللہ میں متنزق ہوتے تص توجہ الی الخلق جو لازمہ نبوت ہے کم ہو جاتی تھی پس فرماتے تھے کمینی یا حمیراء تا کہ حضرت عا نشه الحمير اء وافتخ کی گفتگو ہے توجہ الی الخلق عود کرے اور جب نبوت کہ توجہ الی المخلق ہے مراد ہے غالب ہوکرشفقت وترحم بحال خلق اس مرتبہ ہو جاتا تھا کہ ولایت میں نقص توجہ بيدا موتو ارشاد موتا تھا ارحى يابلال تاكر ذكر اللي سے توجد الى الله حالت اصلى يرآ جائے۔ (حاشيه) قوله ين فرمات سے كلمينى يا حميراء الول عدة القارى من نمال ے آپ کا حضرت عائشہ میں تھی کوحمیرا فرمانا نہ کور ہے اور کلمینی روایت بالمعنی ہے۔ مسلم میں حضرت عائشہ بالٹن کا قول ہے کہ سنت فجر کے بعد اگر میں جاگتی ہوتی مجھ سے یا تیں فرماتے اور طاہر ہے کہ باتیں کرنے والا مخاطب کوحالا امرکرتا ہے کہ تو بھی کلام کراا قول ارشاد موتاتها ارحني يا بلال اقول في شرح الاحماء اخرجه احمد والوداؤر والبغوى والطبر اني في الكبير والضياء في المختارة والخطيب لفظهم جميعا يا بلال اتم الصلوة وارحنا بهااهه و قال صاحب القوت يقال ارحنا بالشيئ الصرد حنابه وارحنا مندا مسقط عنا وخفف عنااهه ( ٨٨ ) فبرمايا كمد مراتب يقين تين مين علم أيقين مرتبه ادني، مين اليقين مرتبه وسطى، حق اليقين مربه اعلى بي اليقين علم اليقين من جانا حسنات الابرارسيئات المقربين ہے۔ حق الیقین مرتبہ فنا فی الفنا ہے۔ مثال اس کی یوں ہے کہ علم حرارت آتش کا علم الیقین ہاور جب اس پرانگی رکھی جائے مین الیقین ہواور جب لو ہے کوخوب آگ میں مرخ کیا جائے اور اس وقت لو ہا انا النار کیے بجا ہے یہ مرتبہ حق الیقین ہے اور اس مرتبہ میں عبادت ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن بیمرتبہ ہمیشنیس رہتا تا ہم جس کو جامعیت نصیب فرمائی ہے شریعت ہے بازئیس رہتا۔ (حاشیہ) قولہ لو ہا انا النار کیے بجا ہے اقول یعنی تاویل ہے ۱۱ قولہ یہ تاقولہ یہ بین مغلوبیت عقل کے ۱۱ قولہ یہ مرتبہ ہمیشنیس رہتا اقول اکثر آئی ہوتی ہے ۱۱ قولہ شریعت سے بازئیس رہتا۔ اقول یعنی مغلوبیت کے ضعیف کرنے کا قصد آا ہتمام کرتا ہے جسے وساوس غیر اختیار یہ پرمواخذہ منبس لیکن ایک خفص ایسا اہتمام کرتا ہو کہ وساوس آئے نہ پاکس اس کی ہوئی ہمت ہے۔ ۱۳ نہیں کی فوف و رجاء جب مرتبہ علیا کو پہنچنا ہے اور دوسری کیفیت پیدا کرتا ہے قبض و بسط کہا جاتا ہے اور دجب زیادہ ترتی حاصل ہوتی ہے اضی و جیب سے ہام ہوجاتا ہے۔ کما ان النفس و احدہ کے اختلاف الکیفیات تسمی تارہ اساء ہو جاتا ہے۔ کما ان النفس و احدہ و باحتلاف الکیفیات تسمی تارہ بالامارۃ و تارۃ باللو امۃ و تارۃ بالمطمنة۔

(۵۰) اگر حالت بسط میں عبادت بجالا یا ظہور یعجبہ ہے سحبو نداس وقت ہوگا کہ حالت قبض میں بھی کوئی فتور نہ ہواور ترک عبادت نہ کرے جبیبا کہ بہتیرے آ دی گمراہ ہو جاتے ہیں اقول ہیں۔ پننے کامل اس کا دفعیہ کرسکتا ہے۔ (حاشیہ ) قولہ آ دی گمراہ ہو جاتے ہیں اقول اس طرح سے کہف سے بعض اغلاط میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ ۱۳ منہ

(۵۱) فرمایا مضہور ہے کہ بوجہ وعائے ابراہیم بن اوہم براتی ان کے صاحبر اوہ حضرت محمود نے وفات پائی لیکن محققین کے مزد یک صحیح یہ ہے کہ بوجہ غایت محبت وشفقت پدری حضرت ابراہیم غلیا بھا نے ان کو ایک وم سے بحر دیا ان سے قمل نہ ہو سکا۔ اس وجہ سے انتقال کیا جیسا حضرت خواجہ باتی باللہ نے نان پر کوتوجہ اتحادی دی اور اس کو قمل دشوار موسیا۔ (حاشیہ) قول محتقین کے نزدیک صحیح یہ ہے اقول غالبًا ذوق اس کا مرج میں۔ اور اس پر استعمال بھی ہوسکت ہے کہ بددعا کرنا ان کی شان سے بعید تھا اور فیض

کہنچانا ان کی شان کے مناسب ہے۔ باتی یہ کہ جوفیض بھی موجب ہلا کت ہو جائے اس کا القا کیسے جائز ہوا جواب یہ کہ اس کا اختال نہ تھا تو بیلطی طبیب حاذ تی کی تفلطی ہے جس برمواخذ ونہیں۔

(27) فر مایا مشہور ہے کہ حضرت محمود نسبت شیوخ کی سلب کر لیتے ہیں یہ غلط ہے ہزرگوں سے عطا ہوتا ہے نہ کہ برکس اصل یہ ہے کہ نسبت شیوخ کی اس مقام متبرک میں نسبت انہاء عیم انہاء عی

(۵۳) فرمایا الا بیمان بین الموجاء والنحوف جب عمل خیر کرے تو امید قبولیت کی رکت کے کہ موقع رجاء کا ہے۔ در حاشیہ ) قولہ جب عمل خیر کرے۔ اقول رجاء کا موقع بتلانام تصود ہے یعنی بدون عمل کے جور جاسمجھا جاتا ہے وہ غرور ہے۔ مالغزال اور بیم تصور نہیں کھل کے وقت خوف نہ ہو۔ ۱۲

(۵۳) فرمایا النسیخ فی قومه کالنبی فی امنه اور من اوادان یجلس مع الله فلیجلس مع اهل التصوف وغیره کوصونید نے حدیث کہا ہے دراصل بیسب احادیث بیں اور دوسری حدیث بیل بیا کالم تصوف اہل الذکر صراحة موجود ہے اور اہل الذکر اللہ تصوف ہیں ہی جائے اہل تصوف اہل الذکر صراحة موجود ہے اور اہل الذکر اللہ تصوف ہیں ہیں حدیث تقل بلمتی ہوگی۔ اگر اس سے قطع نظر کیا جائے ہی حدیث دو نوع کی ہیں: 4 حدیث بالمتی المتعارف اور 4 حدیث کشنی ہے چنانچے فرمایا حضرت نوع کی ہیں: اللہ حدیث بین اقبل ہے میں رمالت ماب تا بین ہیں اقبل ہے کہ میں رائی فقد والی المحق اس کے دومتی ہیں اقبل ہے کہ میں والی فقد والی اللہ تعالی ہیں جب زیارت آنخضرت تا بین میں میں ہوگی یا دیدار پروردگار جو بچھ میں والی فقد والی ہوگا یا قلب پروارد ہوگا آنخضرت تا بین کے طرف سے ہوگا یا قلب پروارد ہوگا آنخضرت تا بین میں کشنی نام رکھنے ہیں کیا مف کشہ ہاور ہمارے علیا واس زیانہ میں جو پچھ تھم میں ہیں حدیث کشفی نام رکھنے ہیں کیا مف کشہ ہاور ہمارے لیے علم باطن بہت ضرور ہے ہدون ا

اس کے بچرکام درست نیس موتا۔ ( نماشید ) قولدالشنخ نی قومدالخ اقول اور دہ ابن حیان دالدیلمی مند ضعیف ادر گومراد اس حدیث میں شیخ ہے کمپرالس ہے گر اشتراک علت سے کہ زیادت عقل ہے مرشد کو بھی شامل ہے کہ وہ عقل دین رکھتا ہے اور دوسری مدیث میری نظر سے نہیں گزری نہ اہل التصوف کے لفظ سے نہ اہل الذكر کے لفظ سے مولانا دوی اس کومتنوی میں لائے ہیں گرمعنے بیجی ثابت ہے۔اس طرح سے که حدیث ب انا جلیس من ذکونی اس کے ساتھ ایک مقدمہ عقلیہ یا عاد بہ مضم کر دیا جائے جلیس الجلیس جلیس پس لازم آیا کہ جلیس الل ذکر جلیس حق باوراس سے من اداد المنع لازم آ حمیا اور دوسری توجیدی تائیداس سے ہوتی سے کہ جدیث منامی کوعلاء نے بھی حدیث کہا ہے اور فقد رای الحق کی دوسری تاویل تو اعدے خلاف نبیس کما قال اللہ تعالى أن الذين ببايعونك أنما يبايعون الله أور كشف يا رويا من جوح تنالى ے سے گا وہ صدیث قدی ہوگی اورآ کے جوبعض علماء کی شکایت ہے اس میں بے مایا کی قید بھی ہے بعلی حسن کے مکن ہوتے طعن اور گتا فی نہ جا ہے۔جیبا کداس بر کا حاشیہ اس بر وال بياء اقوله بي عابا توب وي وين بي اقول يعن صوفيه و جابل و وضاع حدیث کہتے ہیں۔البتۃ اگر تفصیل کردیا کریں تو مقصود بھی حاصل ہو جائے اور مقبولان الہی کی تو ہیں بھی نہ ہو۔۱۳

(۵۵) فرمایا ہمارے علاء مولد شریف میں بہت تازع کرتے ہیں تاہم علاء جوازی طرف بھی سے ہیں جب صورت جوازی موجود ہے پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں اور ہمارے واسطے اتباع حرمین کانی ہے۔ البتہ وقت قیام کے اعتقاد تولد کا نہ کرنا جاہے اگر احمال تشریف آ وری کا کے جائے تو مضا لقہ نہیں کیونکہ عالم خلق مقید بز مان و مکان ہے لیکن عالم امردونوں سے پاک ہے ہی قدم رنج فرمانا ذات بابر کات کا بعید نہیں۔ (حاشیہ) قولہ پن قدم رخج فرمانا ذات بابر کات کا بعید نہیں اقول حضرت کا طبعی حسن ظن اس کا خشا ہے اس کا بیمنان کی مقاد یہ ہے کہ جب بعض کا اجتماد اس کا بیمنان کے تقلید اس طرف کیا ہے کواس اجتماد کی احتماد کی تقلید اس طرف کیا ہے کواس اجتماد کی تعلید اس طرف کیا ہے کواس اجتماد کی اس کی تقلید اس طرف کیا ہے کواس اجتماد کی احتمال نہ ہولیکن صاحب اجتماد یا اس کی تقلید

کرنے والا اس قدر طامت کا کل بیس ہے آ داب احتساب سے ہے کہ ایسے موقع پرزی سے سمجھا دیا جائے البتدا گر وہ اہل حق سے عناد رکھے تو اس عناد میں اجتہادی گنجائش نہیں اور عالم امر مجردات کو اور روح مجردات سے ہاور احتمال کا لفظ نص ہے اس میں کہ جزم اس اعتقاد کا جائز نہیں اور نہ احتمال کا حصوص ہے اس مجلس کے ساتھ جس کہ اس مولد ہو۔ اامنہ مجلس کے ساتھ جس کا نام مجلس مولد ہو۔ اامنہ

(٥٦) فرمایا واسطے تقویت حافظ کے یا علیم علمنی ما لم اکن اعلم یا علیم اکتابی با علیم اکتابی یا علیم اکتابی یا اکتابی یا روئی برککھ کر کھالیں۔ روئی برککھ کر کھالیں۔

(۵۷)فرمایا

## يك زمان يحصيع بااوليا ببتراز صدساله طاعت بريا

اس میں زمان عام نہیں ہے بلکہ مخصوص ہے جب ان لمی مع الله وقت میسر ہووہ وقت مراد ہے۔ (حاشیہ) قولہ وہ وقت مراد ہے اقول میر بھی اس کا ایک کل ہے۔ جو ظاہر ان توجیہات کا مختاج نہیں اور لی مع اللہ وقت الله اس کوبعض کتب تصوف میں صدیث کھے دیا ہے۔ مگر سخاوی نے مقاصد حن میں اس کے حدیث ہونے کی نفی کر کے اس کے معنی کو شاک تر ذی کی حدیث جونے کی نفی کر کے اس کے معنی کو شاک تر ذی کی حدیث جونے کی نفی کر کے اس کے معنی کو شاک تر ذی کی حدیث جونے کی نفی کر کے اس کے معنی کو شاک تر ذی کی حدیث جونے کی نفی کر کے اس کے معنی کو شاک تر ذی کی حدیث جونے کی نفی کر کے اس کے معنی کو شاک تر ذی کی حدیث جونے کی خوا میں اس کے حدیث ہونے کی نفی کر کے اس کے معنی کو شاکل تر ذی کی حدیث ہونے کی خوا میں کے معنی کو سے معنی کی حدیث ہونے کی خوا میں کے معنی کو سے کی معنی کے معنی کو سے معنی کی کو سے کی کو سے معنی کو سے معنی کو سے معنی کو سے معنی کو سے کی کر سے کر سے کر سے کا سے معنی کو سے معنی کو سے کر سے

(۵۸) فرمایا که ایک دم میں ولایت حاصل کرنے کے لیے خدمت کرنا جاہے جیے که حضرت شاہ بھیک برات کا مرسد کی اتواع اقسام کی حضرت شاہ بھیک برات کو رات نہیں جائے خدمت کرتے تھے دن کو دن اور رات کو رات نہیں جائے تھے۔ ایک دن حضرت شاہ صاحب نے نکال دیا۔ یہ نکالنا بزرگوں کا محض طاہری ہوتا ہے لیکن قلب سے تھیجتے ہیں۔ حضرت شاہ بھیک صاحب شہر کے گردگھو سے لگے۔ ایک دن شاہ صاحب کی اہلیہ نے کہا کہ تم نے اس بیس آ دی کو کیوں نکال دیا اگر وہ ہوتا تو کوئی کا میں کرتا۔ شاہ صاحب نے فرایا کہ بیس نے نکال دیا ہے تم نے تو نہیں نکالاتم بلالو۔ خرضیکہ بی کرتا۔ شاہ صاحب نے فرایا کہ بیس نے نکال دیا ہے تم نے تو نہیں نکالاتم بلالو۔ خرضیکہ شاہ بھیک کو تھے کی حجمت بنانے کا تھم دیا۔ حضرت بھیک صاحب جنگلف شاہ بھیک کوطلب کر سے کو تھے کی حجمت بنانے کا تھم دیا۔ حضرت بھیک صاحب جنگلف

ا کیلے بنانے گے اور بڑی بڑی لکڑیوں کو کاٹ ور آش کر حیات بنانا شروع کیا۔ حضرت کو یہ بنانے بنانے سے اور بڑی بڑی لکڑیوں کو کاٹ ور آش کر حیات بنانا شروع کیا۔ حضرت کا پیدان کی مخت کا بھل تھا۔ (حاشیہ ) قولہ ایک دم میں توجہ باطنی ہے کمال کو بہنچا دیا بیان کی محنت کا بھل تھا۔ (حاشیہ ) قولہ ایک دم میں ولایت حاصل کرنے کے لیے اقول مراد ولایت ہے مقبولیت نہیں بلکہ بعض کیفیات متعلقہ مقبولیت نہیں بلکہ بعض کیفیات متعلقہ مقبولیت بھی بہی مراد ہے۔

(٥٩) قربايا يجوز تصور المطلوب على صورة الشيخ اذا كان الطالب عارفا ذا كشف (٥٩) قوله عارفا ذا كشف اقول لانه لا يعتقده ذات صورة بل يعتقدا لشيخ مظهرا كاملا للمطلوب فلا يقع في الاتحاد والحلول.

(۲۰) اکثر اوقات فرماتے ہیں کہ جھ میں کھینیں ہے البت یہ امید ہے کہ تم لوگوں کے توسل سے میری بھی نجات ہو جائے اور موافق اعتقاد و گمان تم لوگوں کے جھے کو بھی حصد رحمت خدا سے ملے بوجہ تم لوگوں کے اللہ تعالیٰ یاد آجاتا ہے اور گونداس کے ذکر میں مشغولی ہوتی ہے۔

(۱۱) فرمایا که ضیاء القلوب کو میں نے نو جزو میں لکھا تھا، جار جزو کی اجازت ملی اور پانچ جزو کہ تمرات میں تتھے ممنوع الاظہار والافشاہ و گئے۔

(۱۲) فرمایا کلام اللہ تعالی کی حقیقت عمی نفسی ہے پھر بھی الفاظ کو کلام اللہ کہتے ہیں ہی اللہ عالی ترائی صفات کا ہے یہی معنی ہیں ہمہ اوست و وحدت الوجود کے اور یہی ہے ہی سمع و بی یبصروبی یبطش المحدیث۔ (حاشیہ) قولہ یہی حال تمامی صفات کا ہے۔ اقول کران کواپ مظاہر کے ساتھ خاص تعلقات ہیں۔ گوبعینہ کلام نفسی وکلام لفظی کا ساتھتی نہیں کے ونکہ کلام نفسی وکلام لفظی تعمیر ہے اس کلام نفسی کی اور اسی وجہ سے اس کی اسادح ت تعالی کی طرف جائز ہے بلکہ واجب ہے بخلاف دوسرے مظاہر صفات کے مثانی اکل زید کہ مظہر قدرت حق ہے گر اکل کی نسبت حق تعالی کی طرف جائز نہیں گر یہاں تھے نفس تعلق مظہر میت ومظہریت میں ہے۔ کہتے ضام میں علیہ کے تیں اور ہمہ اوست و وحدة الوجود جو کہتر جمہ ہے غیرے کاس سے بھی یہی مراد ہے لی سمع

ے بھی تعلق خاص مغہوم ہوتا ہے جومعنی اس تعلق سے متقارب ہے۔

( ۱۳۳ ) فرمایا ایک آ دمی خاندان نقشند به می مرید تفار لیکن اس کی طبیعت ذکر بالجبر ہے مناسب تھی اور ذکر جبر ہے اس کولذت ملتی تھی ۔اس کے مرشد نے تلقین ذکر خفی کی کی ترک جبرے انقباض ہو گیا اور وہ لذت جو حاصل ہوئی تھی حاتی رہی مجھ ہے اپنا حال بیان کیا میں نے کہا کہ ہر مخص کوایک ذکر مخصوص سے مناسبت ہوتی ہے بعض کوجل ہے بعض کو خیال وتصور ہے تمہارے لیے ذکر جلی مناسب ہے نہ نفی اس نے مرشد کی تعلیم كاعذركيامي في جواب دياكه جب بيعذرتها تبعض حال كرنا ضرورتها جب مدينة منوره میں مینے۔ ایک برادرار شادی کے پاس ان کے حسب درخواست ضیاء القلوب لقل کے واسطے لے گیا، وہ ایسے بزرگ تھے کہ ان کا ذکر نفی واثبات اس درجہ بر پہنچ کیا تھا کہ جب لا إلك كيت تاركي موجاتي اور جاور وغيره بجهندرسى سب فناموجاتي اورجب إلا الله كبت ایک نور ظاہر ہوتا یہ دونوں کیفیت معلوم ہوتی تھیں۔ایک مخص پیرحالت و کم کے کرمتحبرر ہتا تھا جت تحقیق کیا امر واقعی دریافت ہوا کہ بیآ ٹاران حفزت کا ہے۔غرضیکہ انہوں نے ضیاء القلوب لے کران نقشبندی کو داسطے نقل کے دی ہنگام نقل فیض طاہر ہوا اور انبساط حاصل مواشكريد بجالائ اورضياء القلوب اين واسطفق كر (حاشيد) قولدسب فنامو جاتى اقول یعنی ماعتمارا دراک کے نہ کہ داقع میں۔

(سالا) فرمایا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بزرگوں کے حالات کی جِمان بین میں رہے ہوت ہوت ہوت ہوت کے جیسے ہیں ہیں میں مرحت ہیں ہے امر ندموم اور ممنوع ہے۔ قال الله تعالی لا تدخلوا ہیوتا غیو ہیونکم بزرگوں کے حضور میں اپنے ول کی مگہداشت کرنا جا ہے ۔
بزرگوں کے حضور میں اپنے ول کی مگہداشت کرنا جا ہے ۔
پیش اہل دل مگہدار یددل

ایک دن ایک صاحب میرے پاس آئے اور اپی نبت سے میر اتفیش حال کرنے گئے میں نے کہا کہ یدامر بہت برا ہے الل نبت اگر اپی پونی چمپانا چاہے تو پد بھی نہ لگنے وے بین کرمیرے زانو پکڑ لیے اور عذر کرنے گئے۔ (حاشیہ) قولہ قال اللہ تعالی لا تدخلوا بیوتا غیر بیونکم اقول اس سے استدلال باشتراک علت ہے وھو الاطلاع ما لا يريد صاحب البيت الاطلاع عليه\_

(۲۵) فرمایا که الصلوة والسلام علیك یا رسول الله بسیندخطاب بیل بعض اوگ کام کرتے ہیں۔ یہ اتصال معنوی پہنی ہے لہ الخلق والا مرعالم امر مقید بجہت وطرف و قرب و بعد و فیرہ نیس ہے لی اس کے جواز بیل شک نیس ہے۔ (حاشیہ) قولہ پس اس کے جواز بیل شک نیس ہے۔ (حاشیہ) قولہ پس اس کے جواز بیل شک نیس ہو وہ اس کے جواز بیل شک نیس ہو وہ اس کے جواز بیل شک نیس ہو اس کے خواز بیل شک نیس ہو اس کے مشوف ہونے پر بلا واسط خطاب کرسکتا ہے ورنہ یول سجھ لے کہ طائکہ پنچا دیں سے البت اگر اس خطاب سے عوام میں مفسدہ ہوتو اس کا اظہار منوع ہوگا۔

(۲۲) فرمایا که وظائف میں عدد طاق عمرہ میں نو ہوں یا گیارہ۔

( ٢٤) ايك آدى نے يو جماك مداوست ولاموجود كے كيامعن؟ فرمايا كدونوں مرادف ہیں جوکوئی طالب علم ہواس کے معنی مجھ سکتا ہے۔اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے مہندس نقشہ كى عارت كااين في خيال كرے اورتصور كرے لي اصل مي وجود و قيام عارت کا ہو کیا بعدہ جودرود نوارطا ہر ہول مے وہ برتو حاضر نے الذہن کے ہوں مے۔ اُسی طرح صفات الله کے میں مثل علم وقدرت اور تمامی کا نتات برتو انہیں دوصفت کے ہیں۔ تمام مخلوق علم حق تعالی میں تقی اس کے موافق ظاہر ہوئی بس بیسب برتوظل علم البی ہے اور ظاہر ہے کہ خدا کے صفات اس کی ذات ہے علیحدہ نہیں ہیں، لامحالہ لاموجود الا اللہ وہمُہ اوست بیدا ہے جملہ اوّل فانی آخر فانی اور درمیان میں جو کچھ ظاہر ہوامحض خیال وتصور ہادر کہتے ہیں کہ بیمسئلکشفی ہے میں کہتا ہوں کہ شفی بھی ہادر عقلی ونقل مجی ندصرف كشفي عقل كي كن اقسام بي عقل معاش ومعاد عقل كل وجز ومعقولي جوعقل معادنيين ر کھنے محض نامعقول ہیں۔ ( حاشیہ ) قولہ اس کی مثال یوں ہے اقول یعنی تقریب فہم کے لیے نے کر بعینہ میں حال ہے تعالی اللہ ١٢ تو ليداس كى ذات ہے عليحد ونہيں ہيں اقو ل یہاں ایک مقدمه مطوی ہے وہ بدک برتو اورظل کا وجودمتقل نہیں پس وجود حقیقی وستقل مرف حق تعالیٰ کے لیے ہوا اور صفات کو پہلے ہی تغائر نہیں اس وجود حقیقی واحد ہی ہوا ۱۲ قول جمله ادّل فاني آخر فاني اقول يعني جمله اشياء ادّل بعي معدوم تميس پير بعي معدوم

ہوں گی جس سے ان کے وجود کاغیر متعل ہونا ٹابت ہوا پس و جود متعلق واحد بی ہوااور خیال وتصور تشبیها فر مایا وجہ تشبید عدم استقلال کی صفت ہے جو کہ خیال وتصور میں اظہر ہے اا تول عقل کل وجز واقول کل بمعنی کال ال

(۱۸) فرمایا که شیطان انواع واقسام ہے انسان کو دسوسوں میں ڈالتا ہے، مجمی بالکلیہ عبادت سے چھیردیتا ہے اور مجمی عبادت اعلیٰ سے ادنیٰ پر ماکل کرتا ہے ۔ حج زیارت کردن خانہ بود سے حج رتب البیت مردانہ بود

مجھی جج رب البیت سے باز رکھ کر رغبت جج مکان کی دیتا ہے ادر جہادا کبرہے جہاد اصغر کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ( حاشیہ ) قولہ رغبت جج مکان کی دیتا ہے۔ اقول یعنی باد جود فرض نہ ہونے کے۔ ۱۲

(19) فرمایا کرتمام لطائف بالائے عرش ہیں۔تصور کرنا چاہیے کدان کے حقائق سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ (حاشیہ) قولہ تمام لطائف بالائے عرش ہیں اقول یہ کنایہ ہے لامکانی ہونے سے اس لیے کہوہ مجرد ہیں اور عرش ختمی ہے امکنہ کا پس وراء العرش کنایہ ہوالا مکان ہے۔11

> (۷۰) فرمایا که ندیب ولمت عشق جدا ہے جیسا کدمولا ناروم فرماتے ہیں س ملت عاشق زملت ہاجداست عاشقال راملت و ندیمب خداست

جھ کو اس آیت سے تسکین وتشنی ہوگئ ماعلیك من حسابھم من شئ و ما من حسابلک علیھم من شئ ۔ (حاشیہ) قولہ ذہب و ملت عشق جدا ہے اقول یعنی جب اس کا سکر وغلبہ ہو۔ ورندمعذوری کی کوئی وجنیں ۱۲ مند قولہ بھے کواس آیت سے تسکین وتشنی ہوگئ ۔ اقول یعنی اس مضمون میں کیونکہ آیت کا حاصل ان کی باطن کی تفیش نہ کرنا ہے۔ کما صرح المفسرون به اور جنی اس عدم تفیش کا اس جماعت کے باب میں ان کا عاشق ہونا ہے کما دل علیه وصفهم بقوله بویدون وجهه اس سے میں ان کا عاشق ہونا ہے کما دل علیه وصفهم بقوله بویدون وجهه اس سے مستبط ہوا کہ اگر ان کی کوئی باطنی حالت معذوری کی ہواور قر ائن قویداس پر دال ہوں تو ان سے باب میں کاوش نہ کی جائے۔ ۱۱

(۱۷) اور فر مایا کہ جو پچے مثنوی میں ہے اس کی تعلیم روحانی بھے کو حضرت مولانا روم نے فرمائی ہے۔ فرمائی ہے۔

(27) ذکروفات وحیات و مجدد بت حضرت سیدا حمصاحب والتعلید کا موافر مایا که معتقدین ان کومجدواس صدی کا کہتے ہیں اور بعضوں کا اعتقاد ہے کہ وہ زندہ ہیں گر قرائن و آثار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں اور اس ضمن میں واقعد دیوبند کا بیان فر مایا۔ اور ارشاد فر مایا کہ آ دمیوں نے حضرت کا بدن پایا سرکہ بوجب وصیت کے جدا کر دیا گیا تھا نہیں ملا۔ امر سکھ نے جعظیم واکرام عام مزار تیار کیا۔ (حاشیہ) قولہ واقعہ دیوبند کا بیان فرمایا۔ اقول یعنی وہاں ایک بزرگ نے حضرت سیدصاحب کو بعد شہادت و یکھا ااقولہ مرکز بموجب وصیت کے جدا کر دیا گیا تھا۔ اقول اس کی تحقیق میں نے نہیں سن کہ ایسا کہوئی کیا گیا۔ ۱۲

(2m) فرمایا کدیمی تمن سال کا تھا کدسید صاحب کی آغوش میں دیا گیا اور انہوں نے محصوبیت تمرک میں قبول فرمایا۔

(۳۷) فرمایا که انسان کا ظاہر عبد ہے اور باطن حق۔ (حاشیہ) قولہ اور باطن حق اقول باطن حقیقت کو کہتے ہیں جس کا مظہر انسان ہے باطن کو جزء انسان نہ سجھنا چاہیے ورنہ محال عقلی دُنٹی لازم آ وے گا۔ ۱۲

(20) فرمایا نظر عارف کی اوّل ظاہر پر پڑتی ہے بعدہ مظاہر پر اس لیے اوّل ابتا ہے مفاہر تر اس لیے اوّل ابتا ہے مفا رہی چرکہتا ہے لا احب الافلین۔

(۷۷) فرمایامعنی ب

من آن وقت كردم خدارا بجود كرذات وصفات خدا بم نه بود

کے یہ بیں کہ جس وقت ظہور مینی ذات وصفات حق تعالیٰ کا نہ ہوا تھا۔ محض مرتب اعمان کا تھا اس وقت بھی اس مرتبہ میں اس کی عبادت میں تھا۔ (حاشیہ) قولہ جس وقت ظہور بینی ذات وصفات حق تعالیٰ کا نہ ہوا تھا اقول بینی مضاف محذوف اور اعمان ٹابتہ کے مرتبہ میں عبادت کی حقیقت تو تعلق علمی ہے حق تعالیٰ کا اس کی عبادت فی وقتہا کے ساتھ اور اس میں قابل کی تخصیص نہیں مقصود غالبًا یہ ہے کہ جب کسی کے قول کی تاویل ہو سکے اس پر نعن وطعن نہ کریں گووہ قول غیر مفید ہی ہو۔ ۱۲

(22) فرمایا عالم قدیم ہے مرتبداعیان میں کونکدیے برتو صفات البید کا ہے اور صفات باری تعالیٰ قدیم میں۔ (حاشیہ) قولد فرمایا عالم قدیم ہے اقول مقصود غالبًا یہ ہے کداگر کسی عارف کے کلام میں قدم عالم کا بایا جائے تو اس کی یہ تاویل ہے نہ یہ کہ بالضرورت قدم عالم کوگا تا بھرے۔ ۱۲

(۸۰) فر مایا کداس زماند میں اوگول سے مشقت نہیں ہو عمق طلب کمال کرتے ہیں اور میں باوجود ضعف کے ایک دم میں دوسو بچاس ضرب کرتا تھا مولوی نور الحسن صاحب کا ندھلوی نے اس قدر کھڑت ورود شریف کی کی تھی کہ بے اختیار زبان پر جاری ہو جا تا تھا اور یہ قدرت نہ ہوتی تھی کہ زبان کوروک لیس۔ یہاں تک کہ یا خانہ میں زبان کو دانتوں سے دہائے رہے تھے کہ ایہا نہ ہورود دشریف منہ نظل جائے۔

، (۸۱) فرمایا میں نے منتوی شریف تین بار حضرت مولانا عبدالرزاق جھنجانوی پرعرض کی اور حقیق بعض مقامات کی مولوی ابوالحن کا ندھلوی ہے گی -

(۸۲) فرمایا کدایک مرید بهت غی تهامرشد نے چنداشغال تعلیم کئے باوجود مشقت و چلہ کشی کچھاٹر ولذت پیدا نہ ہوئی۔عرض کیا کداب کیا کروں؟ فرمایا دیوار میں سردے مارد وہ طالب صادق مستعد ہو کر دیوار کے پاس گیا اور قریب تھا کہ دیوار پرسر مار کر جان شار کر دو طالب مار کر جان شار کر دو استوں دے کہ دفتہ ہو کر کر پڑا ندا آئی کہ اس سے (مرشد سے ) کہو کہ میرے دوستوں کا سر پھوڑ داتا ہے۔ دونوں پیرومرید کیفیت وجد میں ہو گئے۔ پیرلذت خطاب سے بیتاب ہوگیا ہے۔

بدم تفتی و خرسندم عفاک الله کو گفتی جواب تلخی ندبد لب الحل شکر خارا
عبس و تولی ان جاء ه الاعمی اور مرید درجه کمال کو پنج گیا۔ (حاشیه) قوله دیوار بس
سردے مارا قول معنی حقیقی مقصود نہ ہے وہ تھا غی معنی حقیق سمجھ گیا اور اس پر عمّاب ہواکہ
غبی سے الی بات کہی کہ وہ غلط بحھ گیا اس کو تعلیم حقیقت کی کرنا چاہیے تھا کہ کیفیت مقصود نہیں۔
(۱۹۳۸) فر مایا اصل و و ق شوق محبت ہے کشف و کرامات تمرات زائدہ بیں ہوئے ہوئے نہ
ہوئے نہ ہوئے عارف اس کو ایک جو کی برابر نہیں سمجھتے بلکہ اکثر تجاب ہوتا ہے۔
(حاشیم) قولہ اصل و و ق شوق و محبت ہے اقول عطف تفیمری ہے گو و و ق شوق درجہ
شورش میں نہ ہو۔

(۸۴) فرمایا که تمنام فنون میں پندار (خود بنی) ہوتی ہاور پندار تجاب ہے چونکہ علم میں زیادہ پندار ہے۔ لہذا العلم حجاب الاکیو کہا گیا ہی دراصل تجاب غرور و پندار ہے اور ای وجہ سے فرمایا ہے کہ الغیبة اشد من الزنا کیونکہ غیبت میں پندار ہے اور زنا میں بخر واکسار ۔ آ دم غیلیت اور المیس علیہ اللعن دونوں سے خطا ہوئی ۔ آ دم غیلیت الاہد بخر واکسار مقبول ہوئے اور المیس اپنے تجاب کی وجہ سے مردود ہوگیا۔ فرمایا گناہ دوسم کے ہوتے ہیں بنی د جابی آ دم غیلیت الله کی خطابائی ہے اور المیس کا گناہ جابی ۔ زنا گناہ بابی ہے غیبت گناہ جابی اسے سے اور المیس کا گناہ جابی ۔ زنا گناہ بابی ہے غیبت گناہ جابی اس لیے یہا شد ہے۔

(۸۵) فرمایا کہ صلقہ میں ذکر کرنا کچھ مضا کقہ نہیں۔ جیسے ساع چند شرطوں سے مضا کقہ نہیں زمان یعنی وقت نماز نہ ہو مکان لینی محفوظ جگہ ہو کہ شور وشغب وہاں نہ کہنچ سکتا ہوا خوان لیمنی تمام آ دی ہم جنس ہوں یہاں تک کہ توال بھی اہل ذکر تموجب سب باتیں کیجا ہوتی ہیں لذت و کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ (حاشیہ) تولہ تمام آ دی ہم جنس ہوں اقول یعنی ہیں لذت و کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ (حاشیہ) تولہ تمام آ دی ہم جنس ہوں اقول یعنی

طالبان حق ہوں جیسا آ گے قوال کواہل ذکر کہا گیا اور ای سے لازم آ گیا کہ کوئی امر خلاف شرع نہ ہو۔ ورندا پیا شخص طالب حق کہاں ہوگا۔ ۱۲

(۸۲) فرمایا که اور سید وه گروه به که کسی بررگ کی روح سے مستفیض ہوا ہو جسے حضرت الدیس قرنی زیارت جناب رسالت مآب ما النظام سے معذور رہے گر آنخضرت الدیلیا ہوئے اس مناسب سے اور سید اولیں سے منسوب کیا گیا جیسا کہ حضرت حافظ روحانیت بایز ید بسطای قدس سروحانیت بایز ید بسطای قدس سروسانی تدس سروحانیت بایز ید بسطای قدس سروسانی بعد وفات حضرت کی پیدا ہوئے تھے فیضیاب ہوئے اور بیعت عنانی بھی اس نوع سے کہ جنگ حدیدیمی آنخضرت الدیلیا کے معزمت عالی تا تواق کی کہ مرید کی فیبت میں کرتے ہیں۔ میں بیعت کی اور بیعت عنانی بھی انی نوع سے سے اقول یعنی من وجہ ۱۲۔

(۱۸) فرمایا کے قلندریدہ گروہ ہے کہ روش طامت اختیار کرلی ہے اور اس زبانہ میں قلندر اس کو کہتے ہیں کہ چند مخترعات ومہملات فرضی کا جواب ان کو دے سکے البت ان میں بھی بعض کائل و نیک ہوتے ہیں۔ (حاشیہ) قولہ قلندرید وہ گروہ ہے اقول یہ بھی ایک اصطلاح ہے در نہ متقد مین کے زویک قلندر مقلل اعمال کو کہتے ہیں اور طاحتی کاتم اعمال کو لیے ہیں اور طاحتی کاتم اعمال کو لیے ہیں اور طاحتی کاتم اعمال کو کہتے ہیں اور طاحتی کاتم اعمال کو تعلیم اس کی ایک ایک ایس اصطلاح مستحد ث پروہ فخص مخالف شرع نہیں ہوتا اور خالف شرع ہے اس کی تغییر کرنا لوگوں کو اس غلطی میں ڈائن ہے کہ جن پہلے بزرگوں کا ذکر قلندروں میں دیکھا جاوے گا ان پر گمان خلاف شرع ہونے کا ہوگا۔ آگے جوان میں بعض کو نیک بتلایا ہے وہ جواب کے مابعد واقع میں ان میں نہیں ہیں تستر حالت کے لیے اپنے کوان میں داخل کرلیا ہے گرخالف شرع ملیوں ہیں ہیں کہتی ہند نہیں کرتے بلکہ ان کا مسلک وہ ہے جواس کے مابعد ملفوظ میں ہے۔

(۸۸) فرمایا صورت نیکول کی اختیار کرنا جا ہے سرت اللہ تعالی درست کردے گا کیونکہ وہ واجب و فیاض ہے۔ دریافت کیا حمیا کہ ساحران موی علاق اللہ شرف بدایمان ہوئے اور فراجب و فیاض ہے۔ دریافت کیا حبہ تھی؟ فرمایا کہ ساحروں نے صورت سوسوی اختیار کی تھی

ایں کے طفیل میں وہ نیک ہوئے۔

(۸۹) فر بایا اولیاء الله این کو چھیا نا جائے ہیں اور ظاہر ہے کہ جس کے باس دولت ہوتی ہے وہ چمیاتا ہے لیکن اللہ تعالی ان میں سے بعض کو ضدمت تعلیم و تلقین کی تفویض فر ماکر طا بركرتا بـ امام مهدى عليقا اي كوچميانا جابي كر عدا عليفة الله المهدى رازظا بركرد \_ كى \_

(٩٠) فرمایا که کوئی جگه اولیاء اللہ ہے خالی نہیں ہے۔ قال اللہ تعالیٰ و ان من قریبة الاخلافيها غذيو حرم مكه كرمه ميس تماز وجُهانه ميس تين سوساته اولياء الله شريك موت جیں اور جب اولیاء اللہ یاتی ندر ہیں کے قیامت واقع ہوگی۔ اولیاء اللہ وعائم عالم کے ہیں لين ستون . ( حاشيه ) قوله قال الله تعالى و ان من فرية الاخلافيها نذير اقول تائید ہے اشتراک علت ہے کیونکہ غایت ہدایت دونوں جگہ مشترک ہے ۱۳ قولہ تین سو سانھ اولیاء شریک ہوتے ہیں اقول غالبًا یہ باعتبار اکثر حالا بع سے ہوگا ۱۳ قولہ جب اولیا اللہ باقی ندر ہیں سے اقول کیونکدان کے باقی ندر ہے سے پھرمون بھی ندر ہیں۔ مے اور موتنین کے باتی ندر بنے پر قیامت آجاتا احادیث میں وارد ہے۔ ۱۲

(٩١) فرمایا كه بالكل غذا ترك نه كرنا جايب نه اس قدر كھانا جايب كەنفس اماره قوى مو جائے اور ای وجہ سے خصی (ججزا) ہوناممنوع ہے بلکہ ایک چوتھائی معدہ خالی رکھنا کانی

(۹۲) فرمایا که صوفیہ نے اذکاراس لیے مقرر کئے ہیں کدانسان صفات بشربیہ سے نکل کر متصف صفات الله موجائ يس كوشش كرنا حاسية

مشکلے نیست که آسال نه شود سرد باید که هراسال نه شود

مت مردال مدوخدا راست نے كم وكاست ب\_ الله خلفكم و ما تعملون جو كچه افعال وغيره س ظهور من آتا مع مغانب الله ب باوجوداس كيمي توجه وصرف مهت بعي عجيب المعظيم ہے ہمت شرط ہے بعد محنت ومشقت فیوض و بر کات از جانب مبداء فیاض وارد ہوتے میں۔ (حاشیہ) قولہ مصف بصفات اللہ ہو جائے اقول سما قبل

ت خلقو ا با خلاق الله اوراس كايه مطلب نبيس كهاس كي ليصرف اذ كاركاني بيس بلكه اذ كار معين بيس اور تدبيراس تخلق كى محامده بيس ١٢

(۹۳) فرمایا کہ کوئی چیز قریب تر انسان کے خدا ہے نہیں ہے لیکن دیدہ بینا نہیں ہے آئینہ جب صاف ہوتا ہے مصر ہوتا ہے اور اپنا چیرہ جب صاف ہوتا ہے مصر ہوتا ہے اور اپنا چیرہ نہیں معلوم ہوتا گر آئینہ کے ذریعہ سے ای طرح مشاہدہ القد تعالیٰ کا بواسطہ قلب ہوتا ہے۔ جب واسطہ درست ہوتا ہے کام آتا ہے مثل آئینہ کے فی الواقع آدی خود اپنا حجاب ہے۔ بندار (خودی) ججاب اکبر ہے۔

(۹۴) فرمایا اذکار و اشغال کے لیے استعال مغزیات و مرکبات ضرور رکھنا چاہیے اور نسخہ سہل الاصول ومفیدیہ ہے شکر سفید ایک سیر روغن زردایک سیر مرج ساہ ۶ تولہ سفوف کر کے سب ایک جا کر لے ایک وو تولہ علی العبار کھا لیا کرے بدون مرکبات کے دماغ میں سبوست آ جاتی ہے اور دیوائی وجنون عارض ہو جاتا ہے اور شخ کو تکیم ہونا جاہے تا کہ طالب کے علاج میں نشیب و فراز پر نظر رکھے حوارت (نار) کہ لطیف ہے طاہر نہیں ہوتی جب تک کہ کشیف میں نہل جائے جیسے جراغ کہ بدون تیل وفتیلہ کثیف روشن نہیں ہوتا۔ اس طرح قلب وجسم کو کہ عناصرے مرکب ہے تیاس کرنا جاہے۔

(90) فرمایا کہ لوگوں نے تصور شخ کو کفر وشرک لکھنا ہے بدلیل ماھدہ التعالیل التی النتم لھا عا محفون اورتصور نورکوروا کہا ہے جس کہتا ہوں کہ عوام کی نظر طاہر رہتی البذا زجر کیا کیا کیا اور نظر صوفی کی باطن (وحقائق) پر ہوتی ہے شخ چونکہ میز اب رحمت اللی ہے عارف اس سے آب فیض حاصل کرتا ہے اور میز اب پر توجہ بالذات نہیں رکھتا۔ اگر شخ غیر ہے نور بھی غیر ہے اللہ اس بیتر جے بلا مرج ہے۔ (حاشید) قولہ آگر شخ غیر ہے تور بھی غیر ہے الول یعنی اگر واسط کے درجہ میں بھی اس کی طرف توجہ منوع ہاس لیے کہ وہ غیر ہے تو وہ نور بھی غیر ہے۔ وہ نور بھی غیر ہے اس کی طرف توجہ منوع ہاس لیے کہ وہ غیر ہے تو وہ نور بھی غیر ہے۔ وہ نور بھی غیر ہے۔ اس کی طرف توجہ منوع ہاس لیے کہ وہ غیر ہے تو وہ نور بھی غیر ہے۔ وہ نور بھی غیر ہے اس کی طرف توجہ منوع ہاس لیے کہ وہ غیر ہے تو وہ نور بھی غیر ہے اس کی طرف توجہ منوع ہے اس کی طرف توجہ منوع ہے۔ اس کی طرف توجہ منوع ہے اس کی طرف توجہ منوع ہے۔ اس کی طرف توجہ منوع ہے اس کی طرف توجہ منوع ہے۔ اس کی طرف توجہ منوع ہے اس کی طرف توجہ منوع ہے اس کی طرف توجہ منوع ہے اس کی طرف توجہ منوع ہے۔ اس کی طرف توجہ منوع ہے اس کی خود منوع ہے اس کی کی دوجہ منوع ہے اس کی خود کی کی دوجہ منوع ہے اس کی کی دوجہ منوع ہے کہ دوجہ منوع ہے کی کی دوجہ منوع ہے کی دوجہ منوع ہے کی دوجہ منوع ہے کہ دوجہ منوع ہے کی دوجہ

(۹۲) فرمایا ایک ورویش محکو بعث کے پاس لے گئے اور فرمایا کداس میں ایک شخص نے صب دم کیا ہے جوگ وغیرہ تمام مخلوق پر شش فق (بکمان خود) کرتے ہیں اور اہل باطل کو

سفائے نفس حاصل ہوسکتا ہے لیکن وہ سیراہم مضل میں رہ جاتے ہیں۔ (هیقة الحقائق) سفائے نفس حاصل ہوسکتا ہے کہ سیراہم ہادی وغیرہ کی بھی کرتے ہیں اور اس سے سخاوز بھی ہوتے ہیں ۔ چول ندید ندهقیقت رہ انسانہ زوند

(۹۷) فرمایا که فلال مولوی صاحب شیخ اکبر نقل کرتے تھے که نارموجب حیات ہے بیدرست نبیں ہے بلکہ نارمظہر قابض ہوامظہر باسط آب مظہر کی زیمن مظہر ممیت اور مرادشخ کی نارے حرارت غریزی ہے ندریتار۔

(۹۸) فرمایا بعضے کڑت ذکر سے انکارکرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہروم ذکر کرنا بدعت ہور ہے۔ اصل میں کہتا ہوں آیات کثیرہ سے دوام ذکر ثابت ہے یلا کوون الله قیاما و قعودا و علی جنوبھم ویتفکرون فی خلق السموات والارض الایہ پس احوال انسان اس ایک حالت سے خالی ہیں ہے اب دہ کون حالت ہے کہ جس میں ذکر نہ ہوگا اور فرمایا فاذ کو و نی اذکو کم وہ کون آ دمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو خدایا و نہ کر سار فرماتا ہے قل الله تم ذرهم فی خوضهم یلعبون اس سے ثابت ہے کہ ہردم الله الله تم ذرهم فی خوضهم یلعبون اس سے ثابت ہے کہ ہردم الله الله تم درهم فی خوضهم یلعبون اس سے ثابت ہے کہ ہردم الله الله کہ ہردم الله الله کہ ہردم الله الله کہ ہردم الله الله کہ کرجو ایک تعت المجن والانس الا لیعبدون سے کہ ہردم الله الله کی اندال کی داری کی دلایت کی

حیثیت ہےمطلوب الذکر ہے وہ ولی تعم غیر منا ہیہ ہونے کے اعتبار سے بدرجہ اولی مطلوب الذكر موكا \_١٢

(٩٩) فرمایا که عارف کونعمائے دنیوی سے بھی ترتی ہوتی ہے کیوند نعمائے دنیوی عکس . نعمائے اخروک میں جیسے کوئی مخص کسی بیابان میں شدت حرارت سے بہت پیاسا اور تکلیف من مواور يكبارك ايك بالد شنداياني اس كول جائة وه بي كرب افتيار المحمدلله و مسحان الله کمنے لگے اور کیفیت متازاس پرطاری ہو پس اگر چہ یانی نعمت د نیوی تھا لیکن باعث کیسے امرنیک کا ہواای طرح نعت دنیاوی میں عارف کی نظر رہتی ہے۔ (١٠٠) فرمايا ايك فخص كوخواب من كيفيت حاصل موتى تقى خور دونوش وعبادت نفل بالائ طاق رکھ کرسویا کرتا تھا ای طرح ایک آ دی بہت کھا تا تھا لوگوں نے سب دریافت کیا جواب دیا کہ یانی مینے می کیفیت حاصل ہوتی ہاورزیادہ خوری سے بانی زیادہ بیا جا؟ ہے پس یہ ذریعہ قرب محبوب ہے۔ ( حاشیہ ) قولہ فر مایا ایک فخص کوخواب میں کیفیت عاصل ہوتی تھی اقول سے کالمین کی حالت ہے اقص کو قیاس نہ کرنا جائے \_ توصاحب ننسى اے غافل ميان خاك خول ميخور

كهصاحب ول اكرز مرے خورد آل انگبيل ماشد

(۱۰۱) فرمایا فیضان کی تین قتم ہیں فیضان حالی جیسا که عبدالله نومسلم حلقہ حضرت حافظ محمد ضامن صاحب میں آیا اور گریشروع کردیا۔ حافظ صاحب نے اس کے آنسوایی انگلیول میں لے کراجی آسمھوں کے نیچے لگائے بجرواس کے ایک کیفیت ساری محفل برطاری ہوگئ اورسب وجد من آ مجئے۔ یہ نیضان حالی ہے تم دوم نیضان تولی کدکوئی عارف کچھ کے اور اس سے وہ فائدہ مرتب ہو جوسالہا سال کی عبادت میں مکن نہ ہوسم سوم فیضان تعلیٰ کہ ر ماء پی اظام مریدے بہتر ہے جیسے کہ پنے کوئی عمل اس نیت سے کرے کہ مرید بھی اس ر عمل *کریں*۔

(۱۰۲) فرمایا که ایک فخص محت الله که پہلے قوم ہنود سے تھا مجامدہ کیا کرتا تھا اور معنی تو حید ك يوجها كرتا تها اوركى سے اس كا مطلب حاصل نه بوتا تھا ميرے پاس آيا وركيفيت بیان کی۔ اثناء مختکو میں ایک لفظ زبان سے نکل میا اور وہی مطلب تھا اس نے درخواست اسلام کی جس نے فرا مقراض لے کراس کے سر کے بال تراش کر داخل اسلام کیا اور اس نے قبل اسلام آئی محنت کی تھی کہ چودہ طبق تک نظر پہنچتی تھی بعدہ پہاڑ پر چلا میا تھوڑے دنوں بعد زیارت سے مشرف ہوا اور پھر چلا میا اس کو پہاڑ کے ساتھ نسبت ہوگئی اور وہاں کے راجہ و دالیان ملک اس کے بڑے معتقد ہوئے۔ (حاشیہ) قولہ اس کو بہاڑ کے ساتھ نسبت ہوگئی اقول یعن نبی طور پر بہاڑی لوگوں کی نفع رسانی و کاربراری اس کے متعلق ہوگئی۔ ۱۲ متعلق ہوگئی۔ ۱۲

(۱۰۳) فرمایا کہ جتنے ہی شدائد شل قرنطینہ وغیرہ حرم محترم کی راہ میں حائل ہوتے جاتے میں اتی ہی ششن زیادہ ہوتی جاتی ہیں اتی ہی ششن زیادہ ہوتی جاتی ہے مقام حیرت ہادر بیچرانی محدود ہے کہ مہل کی وجہ ہے ہو حیرانی عارف کی حیرانی محدود ہے اس میں ایک لذت و کیفیت یا تے ہیں اور بیسر اسیم می صرف ظاہری ہے۔

ر اور ایا کے جبتو سے حاصل نہیں ہوتا محر کرنا جاہے بی معنی عبدیت کے ہیں ۔ یا بم اور ایا نیا بم جبتوئے می کئم حاصل آیدیا نیا بد آرزوئے می کئم

یا ہم اور ایا تا ہم ہونے کا ہم من کا بھیدیا ہے ہے۔ اور اللہ ہم کا ہم ہوں کہ میں ہوتا۔ اقول یعنی جبتو مؤثر حقیقی نہیں محرکر نااس لیے جا ہے کہ حسب وعد ہون مؤثر حقیقی یعنی عنایت حق کا سب ہے۔ ال

ان ایک ایک طالب ایک بزرگ نے نبت رکھا تھا میرے پاس آیا اس کے مرشد نے چونکہ ایک لطیفہ میں کچھ صفائی حاصل کی تھی دوسرے میں مشغول کر کے مرید کو سیر لطا اُف میں ڈال رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ امینے پیرے کہو کہ بہت اچھی طرح سے پہلے ایک لطیفہ کی صفائی کی کوشش کریں تو ذرای توجہ سے تمام لطا اُف میں صفائی ہوجائے جب صفائے قلب حاصل ہوجائے گا تمام جسم وتمام لطا اُف کی اصلاح ہوجائے گی تمام جسم وقمام لطا اُف کی اصلاح ہوجائے گی تمام جسم ذاکر ہے لیکن تو بے خبر ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیح ہم۔انسان خودا نیا تجاب ہے ۔

چشم بندولب به بندو گوش بند محرنه بني نور حق برمن بخند

اس کے دومعنی ہیں ایک مید کہ ونت ذکر وشفل چٹم و گوش وغیرہ میں روئی رکھ لے تا کہ کوئی خلل ذکر میں واقع نہ ہو، دوم نید کہ تمام اعطاء کو امور ممنوعہ مے محفوظ رکھیں آ کھی کو دید بد سے کان کوآ واز خدموم سے وعلی بذاالقیاس۔

(۱۰۷) فرمایا که جوخود مختاج و قائم بالغیر به دراصل وجود نبیس جیسے کاغذ پر جوحروف لکھے جاتے ہیں وہ کاغذ سے قائم ہیں دراصل بے بنیاد ہیں۔ ( ھاشیہ ) قولہ دراصل وجود نبیس ہے اقول یعنی وجود معتدبہ ومستقل نہیں۔ ۱۲

(۱۰۷) فرمایا کہ قیم باذنی قرب نوافل ہے مرحد الوہیت میں کہ وہ جہیں آتا ہے جیسا کہ مس تیریز پر گزرااور قیم باذن اللّٰہ قرب فرائض ہاور بیزول بعدالعروج میں چیش آتا ہے جیسا کہ حضرت عینی علائلا اس مرتبہ میں تصاور بیر مرتبہ اعلیٰ ہے اوّل ہے شرک و کفر کہنا اس کو بھی جہل ہے۔ (حاشیہ) قوللہ قیم باذنی فرب نوافل ہے اقول جس کی تعبیر اصطلاحی اس عنوان ہے کرتے ہیں کہ عبد فاعل ہواور حق تعالیٰ آلداور قرب فرائض کو اس عنوان ہے تعبیر کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ فاعل ہواور عبد آلداور بیا قل ہے اعلی ہے۔ سوتم باذنی میں احیاء کی اساد عبد کی طرف ہواور باذن الله میں حق کی طرف سے اعلی ہے۔ سوتم باذنی میں احیاء کی اساد عبد کی طرف ہوا در باذن الله میں حق کی طرف ہوا قول جس کا مشائل معنوی میں خرور ہے ااقولہ شرک و کفر کہنا اس کو بھی جس کے اقول جس کا مشائل معنوی میں خرور ہے ااقولہ شرک و کفر کہنا اس کو بھی جس کے اقول جس کا مشائل معنوی میں خرور ہے ااقولہ شرک و کفر کہنا اس کو بھی جس کی اساد

٬ ۱۰۸) فرمایا که حضرت ابو بکر خاتم الصدیقین و حضرت رسول کریم مُثَاثِیَّا کُم خاتم النبین و حضرت عیسیٰ عَلاِیَّا) خاتم الولایت ہیں اور اس کی تعلیم کریں گے۔

را المرا المعن نقرا علق ہے خصوصا امرا ہے رو پوشی کرتے ہیں۔ حالا تک فر مایا بررگوں نے مالا میرعلی باب الفقیر جو امیر کہ مجھ فقیر کے پاس آیاتھ ہو کہ آیا اس سے پر ہیز کرنا نہیں اللہ میرعلی باب الفقیر جو امیر کہ مجھ فقیر کے پاس آیاتھ ہو کہ آیا اس سے پر ہیز کرنا نہیں فقس ہے اور کم ونخوت شیطان غرور میں ڈالٹا ہے۔ جن تعالی تو ای نیرول کو میر سے پاس جسم اور میں ان سے اعراض کروں ظاہر میں خلق کے ساتھ رہنا جا ہے اور باطن میں حق کے ساتھ اگر پانی کشتی کے اندر آوے کشتی غرق ہو جادے اور اگر باہر رہے باعث نمات کشتی ہے ۔

## آب در کشتی بلاک کشتی است آب از بیرون کشتی پشتی است

ای طرح محبت مال واولا دو فیره دِل سے دور کردینا چاہیے کیونکہ موجب مجاب ہے قلب بیں سوائے محبت خدا کے کئی جز کو جگہ نہ دینا چاہیے۔ (حاشیہ) قولہ خصوصاً امرا سے روپٹی کرتے ہیں۔ اقول یعنی ان کو حقیر سمجھ کرا اقولہ اور میں ان سے اعراض کرول اقول جالت کمال ک بی ہے لیکن ابتداء میں خلوت کی ضرورت ہوتی ہے اقولہ طاہر میں خلق کے ساتھ رہنا چاہیے اقول جن میں امرا بھی آھے اقولہ کی چیز کو جگہ نہ دینا چاہیے اقول پس غیری محبت معزب نہ کہ اس کا وجود اور تلبس ۱۲۔

(۱۱۰) فرمایا طائف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساری چیزیں آ دی کے جسم میں موجود ہیں اگر سردی کا تصور کیا جائے جاڑا معلوم ہونے گئے۔

(۱۱۲) فرمایا کرتمام عالم کراعیان ثابتہ تھے باعتبار باطن قدیم ہیں اور پراعتبار طاہر حادث (ناوانف) کہتے ہیں کہ ند بہ صوفیہ شل دہر یول کے ہے بے غلط محض ہے صوفیہ باعتبار باطن (معنی) قدیم کہتے ہیں بخلاف وہر یہ کے باعتبار اس صورت (موجود عالم) طاہری کے قدیم کہتے ہیں۔ (حاشیہ) قولہ باعتبار باطن (معنی) قدیم کہتے ہیں اقول تو در حقیقت عالم کوقد بم نہیں کہتے کیونکہ وہ عالم نہیں اعمان تا بتہ مرتبہ عالم کا ہے جو کہ صفت ہے اور عالم اس کا مظہر بھی اس کو عالم مجاز آ کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے عالم جبروت و عالم اللہ ہوت کے اطلاق میں۔۱۱

(۱۱۳) فرمایا که انی انا دمك فاحلع نعلیك جوطور پر آواز آئی تمی و و حضرت موک علینا کے باطن ہے آئی تمی سب انسان میں موجود ہے خلق الله ادم علی صورته نزد یک علماء ظاہر کے مرجع صورت کا آدم ہے یعی خلق آدم کا اس کی صورت پر عجب وعمده ہوا ہے۔ اور نزد یک صوفیہ کے صورت کا مرجع (لفظ) اللہ ہے۔ (حاشیہ) قولہ حضرت موکی علین تلا کے باطن ہے آئی تمی ۔ اقول باطن ہے مراد جون نہیں بلک وہ حقیقت تخفیہ جس کے مظہر موکی علین تمال ہیں باطن اس کا لقب باعتبار حالت قبل ظہور کے ہاور ظاہر اس کا لقب باعتبار حالت بعد ظہور کے ہاور ظاہر اس کا لقب باعتبار حالت قبل طبور کے ہوئے لفظ اس کے مقردت کا مرجع لفظ انتہ ہے۔ اقول مسئلہ مشکل ہے مگر اجمالاً اتنا سمجھنا ممکن ہے کہ صورت کا مرجع لفظ انتہ ہے۔ اقول مسئلہ مشکل ہے مگر اجمالاً اتنا سمجھنا ممکن ہے کہ صورت ظہور کو کہتے ہیں انسان چونکہ مظہر کا مل صفات خداوندی کا ہے اس لیے بیفر بایا گیا۔ ۱۲

(۱۱۴) فرمایا ہمارا دین معقول ہے نامعقول نہیں ہے البت عقل معاد درکار ہے۔ ایک قطرہ منی نگلنے ہے تمام بدن نجس ہوجاتا ہے۔ اس میں بھی ایک وجہ ہے ( دوسرے دِن ) ارشاد فرمایا کہ منی ہر ہر جزو واعصاب سے تکلتی ہے بخلاف چیثاب کے کہ اس کے واسطے ایک مقام مقرزے۔

(۱۱۵) فرمایا که اولیاء الله کومعراج روحانی ہوتی ہے اورمعراج جسمانی مخصوص حضرت رسالت پناہ تا اللہ کا اللہ کے بخلاف معراج معنوی کے۔ (حاشیہ) قول معراج روحانی ہوتی ہے، اقول ایہام کے سبب اس کوعروج کہتے ہیں الصلوة معراج المومنین اس کی اصل ہے۔

(۱۱۷) فر مایا ایک مرشد نے مراقبداللہ حاضری کا تعلیم فر ما کر مرید سے کہا کہ یہ کور ایسی جگہ ذیج کر جہاں کوئی نہ ہو۔ چونکہ تصور اللہ حاضری کا کیا تھا کوئی جگہ خالی نہتمی کہ ذیج کرتا۔ والیس آ کرکہا کہ ہرجگہ اللہ حاضر وموجود ہے کہاں ذیج کروں۔مرشد نے کہا کہ اب تو پخت ہوا اللہ پاک سب جگہ موجود ہے۔ وہ سب کو دیکمتا ہے اور اس کو کوئی نہیں جیسے کوئی مخض جلن ڈال کر بیٹے دہ سب کو دیکھے گا اور اس کو کوئی نہ دیکھے گا۔

(۱۱) ایک بزرگ مراقبہ اللہ حاضری ہیں منتفرق تھے ہر دم تخیر رہے تھے۔ کوئی طواف ہیں کوئی نماز کوئی دیا تھے ایک براقبہ اللہ حاضری ہیں مستفرق تھے ہر دم تخیر رہتے تھے۔ کوئی طواف ہیں کوئی نماز کوئی دہتا تھا لیکن یہ آگر طواف کا قصد کرتے تو حجرت ہیں رہ جاتے اور نماز شروع کرتے تو حجرت ہیں رہ جاتے اتمام ادکان کجا۔ ایک عورت بھی ای حال و حجرت ہیں تھی۔ جانوراس کے سر پر بیٹھتے تھے، گراس کو فبرت محودہ ہے۔

## ويوانه باش تاغم تو ديگرال خورند

(١١٨) فرمايا كرتمام عالم برباد ب كوتكه زين كاؤ برب اور كاؤ مجهل برمجهل پانى برپانى بوا بربس تمام عالم برباد (موا بر) اور ناپائيدار موار (حاشيه) قوله بس تمام عالم برباد اقول بيلليغه ب-١١

(١١٩) فرمايا عماءاك يخل حق باس كوبعض محلوق كيت بي اوربعض غير الوق

( حاشیہ ) قولہ عماء ایک جگی حق ہا قول جو کہ صدیث کان فی عماء میں واقع ہے اس کی توجیہ مختلف ہے اگر کوئی مرتبد الہیمراد ہے تو صفت کا جگی ہونا ظاہر ہے اور اگر کوئی مرتبہ کوئید مراد ہے تو جلی بمعنی مطلق ظہور ہے اور عادث بھی ظہور ہے لذمے کا۔ ۱۲

(۱۲۰) فرمایا کرموی فلایگا کو جیل بصورت آئی ( فصلے ) کے ہوئی جس صورت میں بیلی ہو جن ہے موئی جس صورت میں بیلی ہو جن ہے موی فلایگا مجاز ( ایمن آگ فلاہور جن ہے موی فلاگا مجاز ( ایمن آگ فلاہور نور اللی تھی۔ اس لئے کہ وہ جیل خل ہوت ہے۔ اقول ایمن مجلی جن ہے کو بورا لیمن مجلی جن ہے کو بورا اللہ مادث کے ہو با احمال ہوا صول ہے اقول ( آگ فلاہری ) سے حقیقت کو بہنے۔

اقول يعنى واصل الى الحقيقة بوع باعتبارا دراك وتوجه ك\_١١

(۱۲۱) فرمایا کداس عالم میں ہمی رویت حق تعالی ہوتی ہے۔لیکن انسان ہی وقت آپ میں منسن رہتا (حواس طاہری و پندارخودی ہے معطل ہوجاتا ہے) ہی ادراک نہیں ہوتا اور اس فاہری و پندارخودی ہے معطل ہوجاتا ہے ) ہی ادراک نہیں ہوتا اور اس فنا میں علم فنا ہو باتا

ہے۔ (حاشید) قولدرویت حق تعالی ہوتی ہے اقول رویت ذات کی مراد نہیں بلکہ تخل مثالی محروہ مثال دومرے مظاہرے اقرب ہے اس لئے اس کورویت کہددیا گیا۔ ۱۳ اسد (۱۲۲) فرمایا کہ مراتب (عرفا) چار ہیں۔ مجذوب، سالک، مجذوب سالک، سالک مجذوب اور بیسب سے بڑا مرتبہ ہے۔ ایک آ دمی قوم ہندو ناتھونا می حالت جذب ہیں تھا ایک دن جھے ہے کہا کہ اولے کریں مے ایسا ہی ہوا اگر کافر سے ایسا ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں اور ایسے آ دمی حالت کفر میں مرتے ہیں۔ استدراج کہتے ہیں اور ایسے آ دمی حالت کفر میں مرتے ہیں۔

علم حق درعلم صوفی مم شود ایس خن کے باور مردم شود

حفرت مولانا روم كوعالم معالمے ميں ديكھا فر مايا كه ملكى اعظم من ملك الله تول بايزيدكا ہے تم نے نيس سا۔ اس ميں فور كرونو رأ معنى شعر كے بحص من آگے ۔ ملك بايزيدكا فدا ہے اور ملك فدا تم ام كائنات ہے اور فدا اعظم ہے سب ہے ہیں ملكى اعظم من ملك الله كم معنى عاصل ہو مح اور بي معنے شعر كے بي علم صونى فدا ہے (حق) اور علم ملك الله كم معنى عاصل ہو مح اور يمي معنے شعر كے بي علم صونى فدا ہے (حق) اور علم فدا تمام مخلوقات كيا چيز ہے۔ فدا تمام مخلوقات كيا چيز ہے۔ اور جو شرح بيت سے فرقے ہو مح بعض قائل محلول و بعض اتحاد ہوئے۔

(۱۲۵) فرمایا کے مبتدی کی نظراة ل مظاہر پر پڑتی ہے اور منتمی کی نظراة ل ظاہر پر (حق پر) بڑتی ہے۔

(۱۲۷) فرمایا کدانسام تفصیله فتا کے بہت ہیں اوصاف ذمیمداوصاف حمیدہ کی فتا ہوتے ہیں جسے قتاعت میں حص اورای طرح ہے۔

(۱۳۵) فرمایا کدمقام حق الیقین کا بمیشنیس رہتا ہے بھی دن میں ایک بار اور بھی ہفتہ میں ایک بار اور بھی ہفتہ میں ایک بار موافق قرب (مرتبہ) کے بوتا ہے اس مرتبہ میں تکالیف (شرعیہ) جاتے رہے ہیں بعضے جب اس مرتبہ پر پہنچتے ہیں فلطی سے نماز روزہ وغیرہ سب ترک کر دیتے ہیں وقت غلبہ حال و بیخوری کے اگر نماز روزہ ترک ہو جائے معذوری ہے اور اگر بغیراس

عالت كرك كرے كا عندالشرع كنهار و ماخوذ ہوگا۔ باد جود كھانے و چنے اور بولنے و چلے و غير و كرك كرا تي حالت (اختيار) بل ندر ہے اور كوئى كام آپ على و فير و كرك نماز كنا و ہے أكر اپنى حالت (اختيار) بل ندر ہے اور كوئى كام آپ عند كركا ہواں حالت بيس ترك نماز مضا نقت بيس ہے (بلكہ يہ ترك كيم ہوا كيونكہ ترك تو تصد آ ہوتا ہے اور يہ حالت بيخو دى بيس واقع ہوا)۔ (حاشيہ ) قولہ نماز روز و وغير و سبرك كردية بيس ۔ اقول جس كا خشابيہ ہے جہل سے اس كا اثر باتى كوجوكہ غلب كورد كانبيں ہوتا مؤثر كے تم مس جھ جاتے ہيں جوكد درجہ غلب تك تھا۔ الا

نالیتا نے سورج و جاند کو دیکھ کر کہا ہذار نی جس چیز پر نظر کرواس کے صفات کے مظہر ہیں دیواروں میں صفت قیومی ہے اور جامع وجی بیسب کیا ہے اور کہاں سے ہے۔ (حاشیہ) قولہ دیواروں میں صفت قیومی ہے اقول یعنی اس صفت کا ظہور تا آقولہ جامع وجی اقول یعنی اس صفت کا ظہور تا آقولہ جامع وجی اقول یعنی بعض مخلوقات مظہر ہیں صفت جامع وصفت کی کے تا۔

(۱۲۹) فر بایالوگ کہتے ہیں کہ مطم غیب انبیاء دادلیاء کونبیں ہوتا ہیں کہتا ہوں کہ اہل تی جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت دادراک غیبات کا ان کو ہوتا ہے اصل ہیں بیعلم تی ہے۔
اس مخضرت تا الحیظ کو حدید و حضرت عائشہ شاہ تھا کے معاملات سے خبر نہ تھی۔ اس کو دلیل اپنے دعویٰ کی سیجھے ہیں بیغلط ہے کیونکہ علم کے داسطے توجہ ضروری ہے۔ (حاشیہ) قولہ علم غیب انبیاء و اولیاء کونبیں ہوتا۔ اقول یعنی اسرار تغیبہ پرقصد سے ان کوا طلاع نہیں ہوتا کہ تول سینی اوقات جیے بعض مدرکات عقل بعض اوقات جیے بعض مدرکات عقل بعض اوقات قبل ہو ہوتا ہے اقول ایعنی بعض اوقات جیے بعض مدرک ہوجاتے ہیں ۱ اقول اصل میں یعلم تی ہا قول ای کا خوراس کی میں ہوگا قول ہم کے داسطے توجہ ضروری ہے اقول اور عارف بلا اذن توجہ نیس فرما تا سومکن ہے کہ آپ نے توجہ نے فرما تا سومکن ہے کہ آپ نے توجہ نے فرما تا ہو ہی دورا ہوا ہو ہی ہوتا ہو ہی نہ ہوتا اس سے یہ تو لاز م نہیں آتا کہ توجہ سے بھی اعشاف نہیں ہوتا مکن ہے بھی ہوتا ہو بھی نہ ہوتا ہو ہی میں دوگی موجہ جزئیکا ہو اور ممالہ جزئیاں کا نقیض نہیں ہوتا مکن ہے بھی ہوتا ہو بھی نہ ہوتا ہو ہی مولی دو کی موجہ جزئیکا ہو اور ممالہ جزئیاں کا نقیض نہیں ہوتا میں دو کی موجہ جزئیکا ہو اور ممالہ جزئیاں کا نقیف نہیں ہوتا ہو ہی ہوتا ہو ہی دو تا ہو ہی دو تا ہو ہی دو کا مولی دو کی موجہ جزئیکا ہو اور ممالہ جزئیاں کا نقیف نہیں ہوتا ہو ہی دو تا ہو ہی دو تا ہو ہی دو تا ہو ہیں دو کی موجہ جزئیکا ہے اور حمالہ جزئیاں کا نقیف نہیں۔ ۱۲

(۱۳۰) فرمایا کدنزد یک معقولت نقشندید کے واسطے طے مقامات کے دوائر مقرر ہیں

رامداد المشتاق الى اشرف الاحلاق برامداد المشتاق الى اشرف الاحلاق برامل وه تجاب بين اقول يعنى بعض حالت مين جَبَدان بي كُوتُفُور من جَبَدان بي كُوتُفُور من من جَبَدان بي كُوتُفُور من من جابران بي كُوتُفُور من من الله الله بين الله الله بين الله بي

(۱۳۱) فرمایا کدآ دمیون میں تین قتم کے لوگوں کا مجھے بردا خیال رہتا ہے: 4 طالب علم اور وہ آ دی کہ بصورت فقیرو درویش ہو 🗱 سید 🥻 جوکوئی عمر میں اینے سے بڑا ہو کہ اکثر ان می صادق ہوتے ہیں ان سے خدمت لینا مجھے بہت شاق ہوتا ہے۔ ( حاشیہ ) قولہ اکثران میں صادق ہوتے ہیں اقول جس کے سب سے قلب میں ان کی عظمت ہوتی ہے۔ ١٢ (۱۳۲) فرمایا که ایک بزرگ نے اہلیں کو دیکھا کہ گرد میں لوٹ رہا ہے۔ یوچھا کہ اے ملعون بھے یرکیا (آفت) پڑی کہا کہ حبیب عجی کو چھینک آئی اس سے میں درہم و برہم ہوگیا۔ (١٣٣) حضرت مولانا اشرف على في استفساركيا كم بعض كتب مين مرح ابليس كى ياكى جاتی ہے کہ چونکہ تو حید وعشق اس کا اعلیٰ درجہ کا تھا۔ سجدہ آ دم گوارا ند کیا فر مایا کہ البیس نابكار نے طاہر يرنظرك اوركما حلقتنى من نار و خلقته ... الاية ـ ينيس مجماك يد خطاب سے فر مایا ہے اور واجب الا تباع ہے اور نظر باطن یرند کی کہ آ دم مظہر س کے ہیں کیا ہم بیت اللہ کو مجدہ کرتے ہیں حالانک وہ پھروں سے بنایا گیا ہے نبیس کیکن چونک ب اس كا (خداكا) مظهر ب يسم مجود اليه بوا وه نابكار الليس مظهر مضل تفا اين حقيقت ميس واصل ہوا اور ای مراد کو پہنچا۔ ایک درولش بھی اس کو عاش کتے تھے۔ اور یہ کہ بے مراد ہے غلط ہے کیونکہ معنی بے مرادی عاشق کے اور بیں کہ وصال معثوق میں اس طرح سے فنا موجاوے کہ لذت وصال و مکالمت کی نہ یاوے (تمیز نہ کر سکے) اللہ تعالیٰ اس کے (شیطان کے) مرے محفوظ رکھے۔ ایک دن میں پیٹاب کرتا تھا کہ ایک نور جاروں طرف سے محیط ہوگیا اور جی نمودار ہوئی غیب سے القاء ہوا کہ لاحول بڑھ جونکہ اس حالت (پیٹاب کرنے کی) میں معذور (زبان سے پڑھنے میں) تھا۔ اپنے ول میں لاحول کہا (نور) عَائب مو كيا\_حضرت غوث الاعظم وليُطل براك ابرسايه والتا تعاايك دِن اس مِس ایک چرہ نورانی حسین نمودار ہوا۔اور چونکہ حفرت بیاے تھے ونے کے بیالے میں یانی چی کیا۔ حضرت نے فرمایا طلائی برتن میں پینا شریعت میں ممنوع ہے جواب دیا کہ میں المداد المشتاق الي اشرف الاخلاق

جنت سے لایا ہوں کیونکہ وہاں استعمال ظروف طلائی جائز ہے آپ نے فرمایا کہ جستک اس عالم ناسوت (دنیائے قانی) میں ہوں حرام ہے (چیرونے) کہا کہ تمہارے علم نے تم کو بیال پیالہ مینک کر غائب ہوگیا۔ مکا کدشیطانی سے بیخے سے لیے علم حاصل کرنا لابدی ے حضرت نظام الدین بنی حضرت عبدالقدوس منگوی کی خدمت میں آئے فر مایا اوّل تحصیل علم کروعرض کیا کہ عمر شریف آخر ہوآئی ہے شاید حضرت کو بھرنہ یاؤں فر مایا میں موجود رہوں گا۔ جلال الدین تھافیسری میرا خلیفہ موجود ہے گویا کہ میں خودموجود ہوں اس ے تعمیل کرنا۔ ( حاشیہ ) قولداستفسار کیا اقول مقعود بیتھا کہ تھائق کی روسے اس کا كياجواب دياجاد ٢ اقوله ادراعي مرادكو كبنجا \_ اقول مراد مقتضائ استعداد ٢ اقوله ب مراد ہے غلط ہے اقول ایک وجہ تو غلطی کی وہ ہے جو حاشیہ سابقہ میں گزری یہاں دوسری وجے کا گراس مرادے قطع نظر کر مے مردودیت کو نامرادی کہا جائے تب بھی ہرنا مراد کا عاشق ہونالا زمنییں البتہ ہرعاشق نامراد ہے اور نامرادی کے وہ عنی میں جوآ کندہ ندکور ہیں۔۱۲ (سراو) فرمایا که مولوی المعیل شهید رافعین موحد تے چونکه محقق سے چند سائل میں اختلاف کیا اورمسلک ہیران خودمثل شیخ ولی الله پرایشین وغیرہ پرا نکار فر مایا وحدت الوجود کے قائل تھے ان کے مرشد حضرت سید صاحب مسلک وحدت الشہو د کا رکھتے ہتھے یا ہم گفتگو ہوئی سیدصاحب کھی کبیدہ ہوئے عرض کیا کہ بداور بات ہے کہ دِن کورات کہے بدحکایت مقام تد میں واقع ہوئی۔ایک فخص نے اس کو جھے سے بیان کیا جواس مجلس میں حاضر تھے۔ وصدت الوجود میں آپ نے (مولانا استعیل نے) متنوی مجی تصنیف فرمائی ہے۔ (حاشيه) قوله مسلك بيران خودمثل شيخ ولى الله ويشيد وغيره يرا نكار فرمايا اقول يعني بعض مسائل برا اتوله منوی تصنیف فر مائی ہے اقول مقام آرہ میں جھپ گئی ہے۔ ال (۱۲۵) فرمایا کہ جمل ذاتی ساہ شل غلاف خانہ کعبدودید ہ چیٹم کے ہے۔ ( حاشیہ ) قولیہ جل ذاتی ساہ اقول یہ ایک اصطلاحی امرے اس نوع کی جل کو جلی ذاتی کہتے ہیں یہ نہ سمجھا جائے كروه خدائے تعالى كى ذات بـ ١٢

(۱۳۷) فرمایا که عذاب و تواب اس جم پرنہیں ہے بلکہ جسم مثالی پر کہ خواب میں نظر آتا

ہوگا و نیز روح اعظم انسانی پر کہ ایک جی جی اب نہ ہوگا وہ مثل آ فاب کے ہے اور روح حیوانی مانند چراغ۔ ( حاشیہ ) قولہ عذاب و تواب اس جسم پنہیں ہے اقول ور نہ اگر اس جسم کو در ندہ کھا جائے یا وہ خاک ہو جاوی تو چاہیے کہ عذاب می نہ ہواور یہ باطل ہے اقول ہدا ہو اور کہ جی انسانی پر کہ ایک جی حق اب نہ ہوگا اقول بلکہ اس روح انسانی پر ہوگا جور دح اعظم انسانی پر کہ ایک جرانسان میں جدا جدا ہے اور روح اعظم واحد ہے انسانی پر ہوگا جور دح اعظم نہیں ہے بلکہ جرانسان میں جدا جدا ہے اور روح اعظم واحد ہے اور ان سب ارواح کی مر بی ہاس کی شان مثل ملا تکہ کے ہے کہ کا تنات کے مد ہر ومر بی میں امر و نہی تکلفی کے وہ مخاطب نہیں اور اس روح کا وجود کشف سے معلوم ہوا ہے روح جوانی ان کے علاوہ ہے جس کو اطب بروح کہتے ہیں؛ در ظاہرا اس عبارت میں روح حیوانی روح انسانی غیر مشترک کو مجاز آ کہ دیا ہے بقرید عنوی انسانی غیر مشترک کو مجاز آ کہ دیا ہے بقرید عنوی انسانی غیر مشترک کو مجاز آ کہ دیا ہے بقرید عنوی انسانی غیر مشترک کو مجاز آ کہ دیا ہے بقرید عنوی انسانی غیر مشترک کو مجاز آ کہ دیا ہے بقرید عنوی انسانی غیر مشترک کو مجاز آ کہ دیا ہے بقرید عنوی کیا۔ ۱۱

(۱۳۷) فرمایا من عرف نفسه فقد عرف دبه می نفس حقیق مراد ہال طاہر کے نزدیک اس کے دوسرے معنی ہیں اور نزدیک اہل تحقیق و اہل باطن کے اور معنی ہیں دوسرے معنی جب دوسرے معنی جب دوسرے معنی جب دوس کے بیان کردن گا۔ جب کوئی شخص طالب ہوتا ہوا ور مجمع (صحبت) میں کوئی غیر نہیں ہوتا زبان پر (مطلب) آتا ہے جسے دودھ کہ سب مورتوں کی بہتان میں موجود ہے لیکن جب تک اس کا کھینچے والانہیں ہوتا نہیں نکلیا۔ جب نکلنے کا وقت آتا ہے کھینچے والانہیں ہوتا نہیں نکلیا۔ جب نکلنے کا وقت آتا ہے کھینچے والانہیں ہوتا نہیں نکلیا۔ جب نکلنے کا

(۱۳۸) فرمایا کہاشیا و حسید عالم مظہر زل بین مگران کوئی کہنا ہے او بی ہے۔ (حاشید)
قولہ ان کوئی کہنا ہے او بی ہے اقول یعنی عارف کے لیے گودہ اصطلاح اور تاویل سے
کہنا ہواور جاہل کے لئے تو بالکل ہی کفروشرک ہے۔ کیونکہ وہ اصطلاح بھی نہیں جانبا جو
تاویل کرے۔ ۱۲

(۱۳۹) فر مایا که عاش کی کی قشمیں میں عاش ذاتی که نامراد ہو \_

سر مرادت رانداق شکر است بے مرادی نیمراد ولبراست اگر ایباقض بیار ہوکر حرم میں نماز نہ پڑھ سے بھی تاسف نہیں کرتا ان کے نزد یک نعم وقم

رايم \_

یس زبون وسوسه باشی ولا گر طرب رابازدانی از بلا اور عاش صفاتی و عاش احسانی جیسے ہم لوگ اور عاش حنی -

(١٥٠) شدائد ج كاذكر جلافر مايابيشدائددليل عظمت حرمن ميل ..

رنج راحت شد چوشد مطلب بزرگ گرد گلہ تو تیائے جثم گرگ اور جولوگ طالب صادق ہیں ان شدائد کو حصول مطلب کے مقابلہ میں پھینیں گئتے ہے۔ متاع جان جاناں جان دینے برجمی ستی ہے

(۱۳۱) فرمایا که حضرت شاہ محد آخق صاحب نے مجھ کوچار چیزی تلقین فرمائیں: 4 طلب رزق طال کھی تمام عالم سے اپنے کو بدر سمجھنا کھی مرا قبد احسان کھی ترک اختلاط غیر جس ر سر الله الله علی حالت متوسط کا کیا اعتبار الوجود بین العدمین عدم کالطهوبین المدمین دم۔ (حاشیہ) قولہ مجھ موجود نہیں ہے آقول یعنی موجود معتدب بقریند مابعد۔ ۱۲

(۱۳۳) فرمایا که حضرت سیدهن دہلوی که ملقب به رسول نما میں دو ہزار روپیہ لے کر زیارت حضرت رسول اللہ کا اللہ وقر کیے ناس کے زیارت حضرت رسول اللہ کا کہ کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا

(۱۳۳۷) فر مایا فداحسین رسول شائی نام جو محض دالی بی تصاصاحب باطن تفاشاه عبدالعزیز ماحب فر مای فرات العزیز ماحب فر مانظره کے لئے نہیں بھیجا جو مشہور ہے غلط ہے۔ (حاشیہ) قولہ صاحب باطن تفاقول یہاں باطن سے مرادریاضت و مجاہدہ سے جو کشف و تصرف حاصل موجو جاتا ہے خواہ مقبول نہ ہو کیونکہ قبول بدون اتباع شریعت حاصل نہیں ہوتا۔ ۱۲ قولہ جو مشہور ہے غلط ہے اقول حضرت کو بدروایت کی غیر تقد ہے بہتی ہوگی اور اجتها و آس کو حضرت شاہ صاحب و تقال حضرت کو میدوایت کی خور تقد سے بہتی ہوگی اور اجتها و آس کو حضرت شاہ صاحب و تقال کے طرز کے خلاف سمجما ہوگا۔ ۱۲

(۱۳۵) فرمایا کدمجذوب جو کچھ مشاہدہ کرتے ہیں زبان سے کہہ ڈالتے ہیں اور سالک

زبان کورو کے رہتے ہیں لیکن لازم ہے کہ بزرگوں کے حضور میں دِل کوخطرات وخیالات ناہموار سے پاک رکھیں اپنے دِل پر مراقب رہیں مبادا اثر دِل مکدر قلب اہل باطن پر بڑے اور پچھاس کی زبان پر آجاد ہے تو شرمندگی ہواسی وجہ سے کہا گیا ہے ۔ بڑے اور پچھاس کی زبان پر آجاد ہے تو شرمندگی ہواسی وجہ سے کہا گیا ہے ۔

پیش الل دل عگبدارید دل تانباشد از عمان بد مجل رحاشید) قول دل کی مین الل دل عگبدارید دل کان بد مجل (حاشید) قول دل کوخطرات و خیالات ناہموار سے پاک رکھیں اقول اور اُن کے زبان پر ندلانے سے یوں نہ مجھیں کد اُن کو اوراک نہیں ہواممکن ہے اوراک ہو جاوے اور مکن ہے کہ کی زبان پر بھی لے آ ویں۔ ۱۱

(۱۳۷) فرمایا که جب عرفان حاصل ہو جاتا ہے تمام اعتراض جاتے رہتے ہیں۔ (حاشیہ) قولہ تمام اعتراض جاتے رہتے ہیں اقول مؤرد حقیق کے مشاہرہ ہے سب کو مشل مضطر کے دیکھیا ہے اور محقق گو کالمضطر نددیکھے گراس کا انکاراعتراضا نہیں ہوتا اصلاحاً ہوتا ہے۔ ۱۲

(۱۴۸) فرمایا کداس زمانہ کے بعض نقشندیدا ہے کوتمام خاندانوں سے افضل بچھتے ہیں اور پابندی شریعت کو دلیل لاتے ہیں بیراُن کی غلطی ہے کیونکہ کوئی بزرگ ایسانہیں ہے کہ مخالف شریعت کا ہواوراُس کوکوئی لطف عرفان کا حاصل ہوا ہو۔

(۱۳۹) فرمایا انوار کی چارتشمیں ہیں: انوار ذاتی، انوار صفاتی، انوار آثاری، انوار افعالی ازوار افعالی ازوار افعالی ازوار افعالی کا در انوار لطائف اقول مراد در انوار لطائف انوار صفاتی کی تم ہے ہیں۔ (حاشید) قول انوار لطائف متصف ہیں۔ ۱۳ دوہ انوار ہیں جن کا اور اک لطائف ہیں ہوتا ہے ندوہ جن سے خود لطائف متصف ہیں۔ ۱۳ دوہ ان کے دوہ ان میں کھی بات دوہ ان کر مایا کہ بعضے لوگ ہمارے قافلہ میں ایے موجود ہیں کہ اپنے ول میں کچھ بات دیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں (ول بی میں کہ) اگرید (حضرت صاحب قبلہ مدفیضہ) مطلح خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں (ول بی میں کہ) اگرید (حضرت صاحب قبلہ مدفیضہ)

ہوکر بتلادیں تو البتہ شخصی بزرگوں کا امتحان لینا ہے ادبی ہے اُن کو کیا ضرورت ہے کہ تمہارے دِل کا حال بیان کریں بزرگوں کے حضور میں چاہیے کہ کاستہ دِل کو خالی آ گے رکھ کے تمناو آرز واخذ فیف کی کریں شاید کچھ حاصل ہو جائے۔

(۱۵۱) فر مایا کہ بعضے کہتے ہیں کہ ہم کو اپنے سینہ ہے کوئی چیز (فیض) دہیجئے۔ شخ کا کام خم ریزی ہے اور آبیا شی وغیرہ کام مرید کا ہے گرشخ کی توجہ سے قلب ذاکر ہوگا دیریا نہیں ہوسکتا۔ جب چھوڑ دیا جائے گا اور ذکر نہ کیا جادے گا قلب اصلی حالت (سابق) پر رجوع کرے گا بعد اُس کے پھراس وقت ذاکر ہوگا جب نفی واثبات کی مداومت کی جادے اور محنت کے ساتھ قلب ذاکر کیا جادے رفتہ رفتہ ذکر قلب حاصل ہوگا۔

(۱۵۲) فر مایا کداس زماندیل جہاں ذرا سااٹر ذکر کا قلب پر پیدا ہوتا ہے قبل اُس کے پیدہ ہوتا ہے قبل اُس کے پیدہ ہونے کے دوسرے لطیفہ پر (طالب) متوجہ ہوجاتے ہیں اس سے فائدہ ہیں ہوتا۔
(۱۵۳) فر مایا کہ توجہ وشفقت بزرگان ہمیشہ فقیر پر (حضرت صاحب مدفیضہ پر) مبذول ربی ایک دن مدینہ منورہ میں حضرت شاہ احمد سعید والیل کی خدمت میں عیادت کے لیے گیا نہوں نے اپنے بھائی شاہ عبد الغی صاحب سے فر مایا کہ میری بیاری تک خدمت حاجی صاحب کے تمہادے ذمہ ہے۔

(۱۵۳) فر ایا کہ غیر مقلدین اکارتقلید کرتے ہیں یا منون بالغیب میں (صاف اشارہ بلک تقلید کا تھی کرتے ہیں ادرا پی تقلید کا تھی کرتے ہیں ادرا پی تقلید کا تھی کرتے ہیں ادرا پی تقلید کا تھی کرتے ہیں کہ ناکہ تقلید کوئی چیز نہیں ہم تقلید نہیں کرتے ہیں نہ کہ وسلام اس کا ہے کہ ہمارے طریقہ پرچلوا در ہماری پیردی افقیار کرد ۔ پس اس میں بھی تھی تقلید کا کرتے ہیں۔ ہمارے طریقہ پرچلوا در ہماری پیردی افقیار کرد ۔ پس اس میں بھی تھی تقلید کا کرتے ہیں۔ کوئلہ اکثر عوام مونین دلیل نہ جانے تھے اور نہ سب اہل مشاہدہ تھے پھر ایمان تقلیدی نہ ہواتو کیا ہوا جب اصول میں تقلید مشرد کے جفر اور کی میں کیے افکار کیا جادے گا۔ اا ہواتی کو دیکھا کہ ایک ماشق مزاج کو دیکھا کہ ایک دائی کہ مصنفہ میرا کہ ایک دکان پر بیٹھا ہوا ہو نوق سے رسالہ درد نامہ غمناک کہ مصنفہ میرا کہ ایک دکان پر بیٹھا ہوا ہوں خوق سے رسالہ درد نامہ غمناک کہ مصنفہ میرا

(حضرت صاحب کا) ہے پڑھتا ہے اور اُس پر کیف طاری ہے میں نے کہا کہ بھے کو قال تھا اور اس کو حال ہے دوسرے دِن بانی بت کے راستہ میں بھی ایک آ دی کو ای حالت سے و کھے کر میں نے بوچھا کیا پڑھتے ہو وہ غصہ ۶ دکر کہنے لگا کہ اپنی راہ لوتم کیا جانو (کہ کیا پڑھتے ہیں) میں ہننے لگا جب اُس کو معلوم ہوا کہ یہ مصنف رسالہ تھے حاضر ہو کر خطا معاف کرائی اور آ مدورفت رکھنے لگا۔

(۱۵۱) مولا تا انترف علی صاحب نے ایک حکایت بیان کی کہ حضرت فرید الدین عطار براتی نظر نے لکھا ہے کہ ایک مرید نے اپنے مرشد سے شکایت عدم رویت حق تعالیٰ کی کی جواب ویا کہ اس وقت نماز عشاء کی نہ پڑھو مقصد حاصل ہو جائے گا اس کو تعجب ہوا اور فرض کا ترک کرنا گوارا نہ ہوا صرف سنت نہیں پڑھی رات کو حضرت رسالت بناہ فکا انتیاز کو فرض کا ترک کرنا گوارا نہ ہوا صرف سنت نہیں کہ عمل نے کیا کیا کہ تو نے میری سنت ترک کر دی صاحب کو اس (مرید) نے مرشد سے کیفیت بیان کی انہوں نے کہا اگر فرض (نماز) ترک کر تے خدا کا دیدار حاصل ہوتا فرمایا کہ گناہ کرنے سے بعد واعراض ہوتا ہے نہ کہ قرب و صل لیکن چونکہ اس محض کو خدا کی طرف سے کشش تھی اور مرتبہ مجبوبیت میں تھا نماز ترک کر نے سے اس کا مرتبہ محسن جا تا اور بیاللہ تعالیٰ کو گوارا نہ تھا ہیں واسطے تنہیہ کے لامحالہ بحل ہوتی اور مقصد حاصل ہوتا۔ (حاشیہ) قولہ بحل ہوتی اور مقصد حاصل ہوتا اقول فی ہوتی اور مقصد حاصل ہوتا اقول فی اور مقصد حاصل ہوتا۔ (حاشیہ کی تو واقع میں الواقع امرار کو عارفین مجمعے ہیں ہم اندھوں کو نہ جا ہے کہ دم حقیقت کا بحر کر شریعت کے خلاف کریں بیر کومرید کیا مقام معلوم تھا کہ اس کی نماز وقت پرضرور ہوجائے گی تو واقع میں خلاف کریں بیر کومرید کیا مقام معلوم تھا کہ اس کی نماز وقت پرضرور ہوجائے گی تو واقع میں خلاف کریں بیر کومرید کیا مقام معلوم تھا کہ اس کی نماز وقت پرضرور ہوجائے گی تو واقع میں خلاف کریں بیر کوم یہ بیر کام

(124) فر مایا کہ مولانا فخر الدین وشاہ ولی اللہ وخواجہ میر در دومرز امظہر جانجانال بھی آئی کہ کمی فخص نے ضیافت کی اور اپنے گھر بھی کر خود غائب ہو گیا اور بہت دیر کے بعد یہاں کک کہ وقت نماز کا آگیا آ کر دود و پیے سب کے ہاتھ پر رکھ دیے مولانا صاحب پر چونکہ اظلاق رحمت وائلسار غالب تھا آپ نے اس کی تعظیم اور پییوں کو مروج شم سے لگا کر قبول کیا اور مرز اصاحب چونکہ بہت نازک طبیعت ولطیف مزاج سے (یہاں تک کے ذیان بھی میں اور مرز اصاحب چونکہ بہت نازک طبیعت ولطیف مزاج سے (یہاں تک کے ذیان بھی میں

جدورت وایے گودیں نہ جاتے تھے ) کہنے لگے کہ میاں آگر یمی ارادہ تھا تو خواہ تخواہ آئی در کی اور دوسرے حضرات نے بچھ بیس کہا۔

۔۔ (۱۵۸) فربایا کدایک آدمی نے حضرت مرزاصاحب سے شکایت سائع خواجہ میر درد ورائی علیہ اللہ ایک ایک آدمی کے حضرت مرزاصاحب سے شکایت سائع خواجہ میر درد ورائی علیہ کی گئی ۔ آپ نے فربایا کہ کوئی آئی کھوں کا مرض ہے اور جھے کو آئی کھوں کا کہ حسن برست ہوں۔ (حاشیہ) قولہ اور جھے کو آئی کھوں کا کہ حسن برست ہوں اقول یہ مقتضی لطافت طبع کا تھا جیسا کہ داید کے تصد سے معلوم ہوتا ہے نہ کہ خواہش نفسانی جو کہ اس وقت بلائے عام ہے۔ نعوذ باللہ ۱۲

(۱۵۹) فرمایا که ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک ایسا زماند آ وے گا کہ نیک لوگ مکہ ہے ھے جاویں گے۔ بیوہی زمانہ ہے اس زمانہ میں پورادین ندیکہ میں ہے ندمہ پینہ میں اس ز مانه میں دینداروہ ہے کہ پہاڑیر جا کرمصروف ذکرالی ہوایک وہ زمانے تھا کہ اہل مکہ بجع و شرامیں ایک کلام کہتے تھے آگر کوئی کچھ کی وبیٹی کہتا تھا تو دو کا ندار تعجب ہے اس کو دیکھ کر کہددیتاتھاتی رح ( مطلے جاؤ) اور اب ہند یوں کے اختلاط کی وجہ سے دروغ وفریب چل سی ہے (وائے قسمت! ہندیواب بھی جا کو۔ دیکھوتمہارا کیا حال ہے اور کیے الزام کے مزم بے ہو، افسوس!) اورمظالم حکام وسمج خلقی عوام اس حدکو پہنچ گئ ہے کہ ہر شے میں تشدد بره ميا إيك وتت كراية مدينطيب صرف يانج جدريال تفااوراب نوبت جاليس تک پہنچ گئی ہے اور الکلے وقت میں کوئی حرم مدینہ میں دھیمی آ واز سے بھی بات نہیں کرتا تھا ا گرکوئی بولنا جا بتا تھا شف حیات النبی کہدکر خاموش کردیتے تھے اور سارے شہر میں نزاع وفساداورزورے بولنامعدوم تھا؟ تناادب نبوی مُلْ النَّام كرتے تھے اور اب بالكل حالت بدل می سے تاہم أن كے اخلاق باوجود تغير وكى كے اور بيں اور الل مكه كے اور وہ (الل مدینه ) نور اخلاق نی کریم فاقع اسے منور میں اور یہاں ( مکه مرمد میں ) ظہور صفات جلاليه الله تعالى كاب-

(۱۷۰) ایک خص آیا اور برآواز بلندرونے نگا اور کیفیت علالت اپنی زوجه کی بیان کرنے لگا فرمایا بھلار کون ساموقع رونے کاروح تفس سے رہا ہوتی ہے اور وطن اصلی کو جاتی ہے یہ امرقابل مسرت ہے نہ لائق رنج کہااس ہے جھوکا آرام تھا فرمایا جب وہ نہ تی تبراکام
کیسے ہوتا تھا کہا پہلے سے میرے پاس ہے بنس کر فرمایا کیا اُس کہ ساتھ لائے ہو؟ جب شکایت شروع کی فرمایا شکایات اس مقام کی بھلی نہیں معلوم ہوتی عرض کیا کہ میراارادہ مدید طیب کا تھا فلال شخص کفیل زاد و سامان کا ہوا ہے اور وعدہ کیا ہے فرمایا یہ شرک کی با نیس مت کرو فاموش رہو۔ (حاشیہ ) قولہ کیا اُس کوساتھ لائے ہوا قول یعنی ماس کے بیٹ ہے۔ ۱۱ فاموش رہو۔ (حاشیہ ) قولہ کیا اُس کوساتھ لائے ہوا قول یعنی ماس کے بیٹ ہے۔ ۱۱ (۱۲۱) فرمایا کہ میں نے وقت تبجد کے ایک شخص تو کی بیکل زشت روکود کھا کہ دائمی طرف ہے آ کر جھے پر جملہ کرنا چا ہا تا گاہ دوآ دمی آئے اور اُس کو بکڑ لے گئے اُس کے بعدد بکھا کہ دوآ دمی اور با میں طرف ہے جھے کو ایڈ ایبنجانا چا ہے ہیں میں نے اُن کو جھڑک دیا وہ غائب ہو شیطان بی مور کے دشن و لیل ہوں سے فرمایا نفس و شیطان بی ہو شکے ایک خادم نے عرض کیا کہ حضور کے دشن و لیل ہوں سے فرمایا نفس و شیطان بی رشن ہیں شاید بی آئے ہوں اور اگر کوئی بلا وجہ میر سے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا خود اُس راکٹ پڑے گا۔

(۱۲۲) فرمایا که مرتبداولی رجاء وخوف ہے بعدہ قبض وبسط و بعدہ بیت وانس۔ بعض کو بیبت ہوتی ہے اور بعض کو آنس اور بعض کو دونوں حضرت سرور عالم مُنَائِیَا ہما مع ہے ان دونوں کے اسی وجہ ہے جب انس غالب ہوتا تھا ارشاد فرماتے سے کھینی یا حمیرا تا کہ طرف اینے منصب نبوت کے رجوع فرماہ یں اور شفقت برحال کلوق کم نہ ہواور جب جیب غالب ہوتی فرماتے ارحق یا بلال تا کہ توجدائی اللہ میسر ہو۔ (حاشیہ) قولہ مرتبہ اوئی رجاء وخوف ہوتی فرماتے ارحق یا بلال تا کہ توجدائی اللہ میسر ہو۔ (حاشیہ) قولہ مرتبہ اوئی رجاء وخوف ہے آقول یعنی ای خوف ورجا کوا گئے مقام میں قبض وبسط وانس و بیب کتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ عنی ایک خوف ورجا کوا گئے مقام میں قبض وبسط وانس و بیب کتے ہیں۔ اللہ الا اللہ فادم کی خصور کا اور مدح و ثنائے عالی بہلی کمایوں میں بھی موجود ہے۔ بنس کر رہایا، جہاں نظر کروا مداد اللہ ہے ظہور تمام (عالم) کا المداد اللہ سے آگر مدح و ثناء المداد اللہ حربیاں نظر کروا مداد اللہ ہے ظہور تمام (عالم) کا المداد اللہ سے آگر مدح و ثناء المداد اللہ من منحق آ و ہے۔

( ۱۶۳) ایک سائل آ کر بیضا آپ نے کچھ پیش فرمایا وہ لے کر چلا گیا ارشاد فرمایا کہ وہ ویتا ہے اور وہی ولاتا معنے میں نے ہر چند چاہا کہ زیادہ ہاتھ میں آ وے باز بارای قدر آ تا تھا۔اس سے زیادہ اس کی قسمت میں نہ تھا۔ بلکہ ای قدر تھا۔

(۱۲۵) فرہایا جب تک کہ اپنی جس کے لوگ رہتے ہیں طبیعت منسط وخوش رہتی ہے اور جب کوئی فیر آ جا تا ہے مقبض وست ہو جاتی ہے اور چاہتی ہے کہ جلداً س کو رخصت سیجئے ۔ (حاشید) قول فرہایا جب تک اپنی جس کے لوگ رہتے ہیں اقول چونکہ وہ سائل طالب دنیا تھا اس لئے اس تقریب ہے یہ مضمون فرہایا اور آ مندہ مضمون سخاوت کے متعلق بھی ای تقریب ہے ارشاد ہوا ای طرح اشیاء کا غدموم مطلق نہ ہونا بوجہ مظہریت صفت کمال کے ۔ (۱۲)

(۱۷۲) گداسخاوت کا آئینہ ہے جے چہرہ کے حالات بدون آئینہ کے معلوم نہیں ہوتے ایسے ہی صفت سخافی ہے بدون گدا کے۔

۔ ۱۹۷) اگر غور کیا جاوے تو کوئی چیز من کل الوجوہ ندموم نہیں ہے کیونکہ حقیقت تمام اشیاء کی اعیان ٹابتہ ہے اور وہ علم الہی ہے اور علم الہی تمام ترجمود ہے پس کوئی چیز مخلوقات سے بہ نسبت حق تعالیٰ کے مذموم نہیں ہے ذم و مدح (بھلائی برائی) جو پچھ ہے باعتبار ہمارے

ہے۔
(۱۲۸) فر مایا کہ ایک ون مجھ ہے اور فلال مولوی صاحب سے گفتگو ہونے گئی ہوا مجمع ہو

سیا میں نے ہو چھا کے تصیل علم سے کیا غرض ہے کہنے گئے مجبولات کا جانا۔ اثنائے گفتگو
میں نے کہا کہ مقصود تخصیل علم سے اگر صرف جانتا ہے تو معجد منہدم کر کے مدارس بنوانے
جاہئیں۔ مولوی صاحب ساکت ہورہ ہول بی دیر تک گفتگورہی میں مختصر جواب دیتار ہا
بعدہ تمام رات مولوی صاحب بے قرار رہاور میں پشیائی میں گرفتار رہا کہ مجھ کو زیبانہ تھا
کہ عالم سے مقابلہ کروں۔ میں کومولوی صاحب نے آدی بھیج کر صلح کر لی۔ افسوئ کہ اب

(۱۲۹) جب مثنوی شریف ختم ہوگئ بعد ختم تھم شربت بنانے کا دیا اور ارشاد ہوا کہ اس بر مولانا (روم) کی نیاز بھی کی جاوے گی گیارہ گیارہ بارسورۂ اخلاص پڑھ کر نیاز کی گئی اور شربت بٹنا شروع ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ نیاز کے دومعنی ہیں ایک بجز و بندگی اور وہ سوائے

خدا کے دوسرے کے واسطے نہیں ہے بلکہ ناجائز ادر شرک ہے اور دوسرے خدا کی نذر اور تواب خدا کے بندوں کو پہنچانا یہ جائز ہے لوگ انکار کرتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے اگر مسى عمل ميس عوارض غيرمشروع لاحق موس تو أن عوارض كودوركرنا ها بين بديد اصل عمل ہے انکار کر دیا جائے ایسے امور سے انکار کرنا خرکٹر سے باز رکھنا ہے جیسے قیام مولد شریف اگر بوجہ آنے نام آنخضرت کے کوئی مخص تظیماً قیام کرے تو اس میں کیا خرالی ہے جب كوئى آتا بولوك أس ك تعظيم ك واسط كعر به جات بي اكرأس سردار عالم و عالمیان (ردحی فعداہ) کے اسم گرامی کی تعظیم کی گئی تو کیا گناہ ہوا۔ ( حاشیہ ) قولیہ اُس پر مولانا (روم) کی نیاز بھی کی جاوے گی اقول بیمطلب نہیں کہ اُس کوسا منے رکھ کر بلکہ أس موقع يربلا اعتقادتو تف وصول ثواب شربت يرتلاوت ١١ قوله نه يه كه اصل عمل ہے ا نکار کر دیا جائے اقول پر حضرت راتھا کی اجتہادی محقیق ہے فقد حقی میں اس میں تفصیل ہے کہ اُس عمل کی مطلوبیت بالذات کے وقت تو یکی عظم ہے ورنہ صون عوام کے لیے اصل ہے بھی منع کر دیا جادے گا آ گے تفریعات ای تحقیق اجتہادی پر ہیں جس میں تنصیل مذکور کا قائل متفق نہ ہوگا مگر چونکہ حضرت کا اجتہاد بعض علماء کے موافق ہے اس لئے حضرت کو معذور ركها جاوب كايا اقول اسم كراى كي تعظيم كي كن تو كيا كناه بوا ا تول البية اصرار كرنا کہتارکین ہے نفرت کرے زیادتی ہے۔۱۲

(۱۷) ایک محض نے اجمیر شریف کہا دوسرے نے کہا کہ اجمیر اجمیر ہے شریف کیوئر ہوگیا اس نے جواب دیا تمہارا مزاج تو شریف کہا جاوے اس پرخوش ہوتے ہوادر منع نہیں کرتے ہواور اجمیر کی شرافت پر کہ مقبولان الہی کی وجہ سے پیدا ہوئی (شرافت) اُس کا ایساا نکار۔ (۱۷۱) جب منکر کمیر قبر جس آتے جی مقبولان اللی سے کہتے ہیں نم کنو مة المعروس عرس کہ رائج ہاتی سے ماخوذ ہے اگر کوئی اُس دن کو خیال رکھے اور اس میں عرس کر ک تو کون سا گناہ لازم ہوا۔ مولانا محمد اسحاق صاحب عشرہ محرم کے دن بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے بادشاہ چونکہ سونے کے لاے پہنے تھا آسین سے بند کر لیا اور جب تک مولانا جینے رہے مؤدب بیشار ہا اُس مجل میں سرائشہا دیمن پڑھی جاتی تھی ایک خادم نے مولانا جینے دے مؤدب بیشار ہا اُس مجل میں سرائشہا دیمن پڑھی جاتی تھی ایک خادم نے مولانا جینے دے مؤدب بیشار ہا اُس مجل میں سرائشہا دیمن پڑھی جاتی تھی ایک خادم نے

عرض کیا کہ ایکے بادشاہ درویش ہوتے تھے فرمایا بادشاہ دراصل دبی ہے جو گدا ہے ۔ گدایا دشاہ ست و نامش گدا

البیتہ اہل ہندمولد شریف میں اکثر ایسے اشعار پڑھتے ہیں کہ جن میں پیغیبروں کی اہانت ہوتی ہے یہ بڑا حمناہ ہے ایک خادم نے عرض کیا ملا جامی پر پیشلانے فرمایا خلاے بود بوسف (عَلاَیْکا) زرخریدہ

فرمایا کہ بیمقام توحید ہے فدائے آئے بھی عزت ہے ذکت نہیں ہے حضرت یوسف غلائیا کہ بیمقام توحید ہے فدائے آئے بھی عزت ہے در حاشیہ ) قولہ کیا آگر جناب رسول کریم مُثَلِّیْ کی نبیت کہا جائے تو بھی درست ہے۔ (حاشیہ ) قولہ اگر کوئی اُس دِن کو خیال رکھے اور اُس میں عرس کرے اقول تعیین یوم میں آنے والوں کو سہولت ہے باتی اس تعیین کومشل احکام مقصود کے بھینا غلو ہے اور یہاں بھی وہی حاشیہ دکھے لیا جاد ہے جواس سے اوپر والے کے قبل کے ملفوظ پر ہے۔ ۱۳ قولہ بیمقام توحید ہے اقول یعنی حضرت رسالت پناہ مُثَلِّی ہے مقام توحید میں یہ کہا ہے تو اس مقام پر آپ سے اتھین پر اور وہ حقیقت الہید ہے جس کے مظہر حضور اقد س مُثَامِی مِثَلِی ہے اللہ یہ جس کے مظہر حضور اقد س

 اس روایت کی تحقیق نہیں ۱۲ قولہ بیر خطاب حضرت مولانا اشرف علی صاحب سے فرمایا۔ اقول وقت ترجمہ رتنویر کے ۱۲

(۱۷۳) فرمایا کپستی عجب چیز ہے زمین میں کہ کپستی ہے کیے کیے بھول ایجے ہیں۔ اور پہاڑوں و پھروں میں (باوجود رفعت) کچھ نیس (بیدا ہوتا) اور پانی بستی میں ہوتا ہے اُس میں کیے کیے فائدے ہیں۔ (حاشیہ) قولہ بچھ نیس (بیدا ہوتا) اقول اور جہاں ہوتا ہے انہیں اجزائے ارضیہ کی بدولت ۱۲

(۱۷۳) فرمایا کہ جب آ دمی کمی کام میں بخو بی مصروف ہو کرکوشش کرتا ہے اور بالکل آئ کا ہو جاتا ہے تو آس کام میں صفت النی ظہور کرتی ہے اور وہ کام عجیب الصنعة نظر آتا ہے کیونکد آس میں خدا کی صنعت ہوتی ہے لیکن (افسوس) اس کا کرنے والا پی خیال کرتا ہے کہ یہ میری کار گیری ہے جیسا کہ اہل صالع جدیدہ خیال کرتے ہیں۔ (حاشیہ) قولہ آس کام میں صنعت النی ظہور کرتی ہے اقول مرادصنعت کی شان خاص درنہ مطلق صنعت کا ظہور تو ہر مصنوع میں ہے۔ ۱۱

(۱۷۵) فرمایا کرزول مولایا روم علی الرحمد کابنبت نزول فی اکبر کے کائل ہوتا ہے۔

(۱۷۱) فرمایا کرشیر خال صاحب خلیفہ حضرت میا نجی شاہ نور تجمد صاحب قدس سرہ میر بر برادراد شادی جب قریب رحلت ہوئی وقت نزع لوگول نے تلقین کلر شروع کیا اور وہ مند پھیر لیتے تھے سب کو تعجب تھا کہ ایسے بزرگ کی بدحالت ہے کہ جس سے سوء خاتمہ کا خیال ہوتا ہے۔ جب حضرت مرشد تشریف لائے اور بوچھا کہ کیا حال ہے فرمایا الحمد منڈ لیکن یہ لوگ مجھے کو پریشان کرتے ہیں اور مسمی سے طرف اسم کے لاتے ہیں پس مراتب لوگول کے مختلف ہیں اعراض کلمہ سے سوء خاتمہ پر استدلال نہ کرنا چاہے ممکن ہے اس می کوئی وجہ خاص ہو جیسے ذکر ہوا۔ ( حاشیم ) قولہ ممکن ہے اس میں کوئی وجہ خاص ہو جیسے ذکر ہوا۔ ( حاشیم ) قولہ ممکن ہے اس میں کوئی وجہ خاص ہو جیسے ذکر ہوا۔ ( حاشیم ) قولہ ممکن ہے اس میں کوئی وجہ خاص ہو جیسے ذکر ہوا۔ ( حاشیم ) قولہ ممکن ہے اس میں کوئی وجہ خاص ہو جیسے ذکر ہوا۔ ( حاشیم ) قولہ ممکن ہے اس میں کوئی وجہ خاص ہو جیسے ذکر ہوا۔ ( حاشیم کا حق بھی اداکر ہے۔ ۱۹

سب مکس نعمائے اخروی تھا اور وہ عکس صفات حق تعالی تھی۔ حضرت شیخ ان عکوس میں معائداصل کا کرتے تھے پس بید چیزیں اُن کے واسطے بمزلد آئینہ کے تھیں۔

(92) فرمایا کہ جب میں (حضرت صاحب) پہلے کہ آیا تو نوبت فاقوں کی بینی می کئی کئی کئی دن تک اتفاق کھانے کا نہیں ہوتا تھا میں نے عرض کیا کہ بارا آلہا مجھ میں طاقت استحان نہیں ہوتا تھا میں نے عرض کیا کہ بارا آلہا مجھ میں طاقت استحان نہیں ہے بعدہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی والتی ہے کہ دریکھا کہ فرماتے ہیں کہ لاکھوں روپیے کا خرج تمہارے ہاتھوں مقرر ہوگا میں نے عرض کیا کہ اس مہم کی طاقت نہیں رکھتا ہنس کرفر مایا کہ تمہاری حاجت بند نہیں رہنے کی اس وقت سے خرج مایانہ کہ اقل مرتب سورو پیسے خدا اسے خزان در حمت سے بہنچا تا ہے۔

(۱۸۰) فرمایا که الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى ... الآیة -اس آیت ش ایک راز کنون ہے۔ پہلے نئی غیر کی فرما کرا ثبات وحدة الوجود کا فرمایا ہے بعدہ فرما تا ہے کہ سوائے میرے جو کچھ ہے وہ اساء دصفات میری ہے بینی جو کچھ غیر ڈات اُس کے معلوم ہو وہ سب مظاہر صفات ہیں۔ (حاشیہ) قولہ وہ اساء دصفات میری ہے اقول مطلب یہ ہے کہ جب لا الله الا هو سے غیر کی نئی ہوگئ تو سوال وارد ہوا کہ یہ کا تئات کیا ہے؟ له الاسماء الحسنی میں اس کا جواب ہے کہ اُن کے جواساء ہیں یہ کا تئات اُن کے مظاہر ہیں موجود مستقل نیس یہ باب اشارہ سے ہے تغیر نہیں ہے ا

(۱۸۱) فرمایا منقول ب کرشب معراج کو جب آنخضرت نگافتگاکی حضرت موی علیتها بسی طاق ت موئی علیتها بسی طاق ت موئی علیتها بسی استفاد فرمایا که علماء امنی کانبیاء بسی اسوالیل جوآپ نے کہا ہے کیے مجمع ہوسکتا ہے حضرت ججہ الاسلام امام غزالی والشکا حاضر

ہوئے اور سلام باضا فدالفاظ برکاتہ ومغفرتہ وغیرہ عُرض کیا۔ حضرت موک غلایہ آئے نے رہا یا کہ سے کیا طوالت بزرگول کے سامنے کرتے ہوآ پ (امام غزالی رائیلی نے عرض کیا کہ آپ ہے جی تعالی نے صرف اس قدر بوجھا تھا: ما قلك بیمینك یا موسلی تو آپ نے کیوں جواب میں اتناطول دیا کہ ھی عصای اتو کا علیها و اهش بھا علی غنمی ولی فیھا مارب اخوی ... الآیة۔ آئخضرت مُن اِن کُن نے فرمایا ادب یا غزالی۔ (حاشیہ) قولہ ادب یا غزالی اقول یہ کی بزرگ کا کشف ہوگا اور یہ معراج جس میں مکالمہ ہوا نیز اُن بزرگ کو کمشوف ہوئی ہوگی وہ معران میں ان ارواح کا اجتماع ہوگیا وہ معران جسدی حضور مُن اُن بزرگ کو کمشوف ہوئی ہوگی جس میں ان ارواح کا اجتماع ہوگیا وہ معران جسدی حضور مُن اُن کی اسٹلہ ہوتی ہی کہ ابعد عن الا بعد ہادر کشفیات میں ایسے واقعات بعید نہیں کے حقیقت اُن کی اسٹلہ ہوتی ہی بعض تھا کئی کے ۱۱

(۱۸۲) فر مایا کر منبلی کے زوریک جمعرات کے دِن کتاب احیاء تیم کا ہوتی تھی جب ختم ہوئی تہرکا دودھ لایا گیا اور بعد دعا کے مجھ حالات مصنف کے بیان کئے گئے طریق نذر و نیاز قدیم زمانہ سے جاری ہے اس زمانہ میں لوگ انکار کرتے ہیں۔ (حاشیہ) تولہ اس زمانہ میں لوگ انکار کرتے ہیں۔ (حاشیہ) تولہ اس زمانہ میں لوگ انکار کرتے ہیں اقول البتہ اصرار بالمعنی المذکور افراط ہے اور لمفوظ۔ (۱۲۲) کا حاشیہ یہاں بھی و کھے لیا جاوے۔ ۱۲

(۱۸۳) آیک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آنخضرت کی آخر ایف رکھتے ہیں اور ایک کتاب پڑھی جاتی ہے جون ک سکتاب پڑھی جاتی ہے جس کو حضور کمال توجہ سے من رہے ہیں دریافت فرمایا کہ بیکون ک کتاب ہے کہا عمیا احیاء العلوم جمت الاسلام امام غزالی پراٹیکیڈ کی ہے، فرمایا بید لقب عطیہ حضرت مَن المنظم ہے۔

( ۱۸۴ ) فرمایا کونیستی وعدم ایک لذیذ چیز ہے ہر خص اپنے عدم کا عاشق ہے دیکھو جب تغب ہوتا ہے سونا اختیار کرتا ہے اور نیندا کیک قتم کا عدم ہے -

ب المراع المرتمائي جم وصفات سے ايک چيز کولواوراً سي منور کرومثلاً تکلم ميں فکر کرو که کہاں سے آتا ہے اور کون کہتا ہے آخر تو بت خدا تک بہنچ گئی اور ماسوائے خدا معدوم وفتا معلوم ہوگا جھ کورگ رگ میں وی نظر آتا ہے۔ (حاشیہ) قول تکلم میں فکر کرو کہ کہاں ہے آت ہے اقول یعنی مؤٹر کون ہے اور اُس کے مشاہرہ کا جب غلبہ ہوتا ہے مظہر کی طرف الفات نہیں رہتا اور اُس کی صفت کی اسناد غلبہ کے سبب مؤثر کی طرف متوجم ہونے گئی ہے جملہ کون کہتا ہے کا منتا ہی ہے۔ ۱۲

(۱۸۲) فر بایا کہ چوتک آنخضرت فاقع اواسل بحق ہیں عباداللہ وعبادرسول فاقع الم کے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فر باتا ہے: قل یا عبادی اللہ ین اسر فوا علی انفسہ مرقع ضمیر یکلم آنخضرت فاقع اللہ اسرف علی صاحب نے فر بایا کر قرید بھی آئیں معنی کا ضمیر یکلم آنخضرت فاقع اللہ الشرف علی صاحب نے فر بایا کر قرید بھی آئیں معنی کا تفسطوا من دحمة الله اگر مرقع اُس کا اللہ ہوتا فر باتا من رحمتی تاکہ مناسب عبادی کی ہوتی۔ ارشاد فر بایا اے۔ (حاشیہ) قولہ مرجع ضمیر یکلم آنخضرت فاقع ایس اقول یعنی اور بزرگوں کے کلام میں بھی یہ مضمون موجود ہے۔ بیمر بیا حقیقت میں ہے جیسا اس کا مبنی واصل بحق ہوتا اور فر بایا ہے جس کو عارفین ہی بھی سکتے حقیقت میں ہے جیسا اس کا مبنی واصل بحق ہوتا اور فر بایا ہے جس کو عارفین ہی جمعتی عابد آتا ہے اس لئے احتیاط کی جاتی ہے البت عبد ہیں اور باعتبار ظاہر کے جونکہ عبد بمعنی عابد آتا ہے اس لئے احتیاط کی جاتی ہے البت عبد بھی مملوک لے کر تو جہ مکن ہے گرعوام کو ابہام ہے بچانا بھی واجب ہے اتو لہ مولا تا اشرف علی صاحب نے فر بایا آتو ل منشا اس تقریر کا فناء فی الشنے ہے اس لئے جمت نہیں۔ اسرف علی صاحب نے فر بایا آتو ل منشا اس تقریر کا فناء فی الشنے ہے اس لئے جمت نہیں۔ اسرف علی صاحب نے فر بایا کہ یہ مکان جس میں میری نشست ہے نشست گاہ جھزے گیا کہ کہ ہونے گیا گیا گیا ہیں۔ اس طرف علی کے دن فر بایا کہ یہ مکان جس میں میری نشست ہے نشست گاہ جھزے گئے اگر کیا گیا گیا گیا گیا ہی ہوئے۔

(۱۸۸) فرمایا که با ایها الدین امنوا اطبعوا الله و اطبعوا الوسول و اولی الامو منکم ای من المعتقین بیخطاب اُن مونین سے ب که جوائیان کال رکھتے ہوں نہ مطلق مونین پس جوکوئی اولی الامرصاحب باطن ہواور ترکیہ نفس وتصفیہ قلب کر چکا ہووہ واجب الاطاعت ہو ورزنہیں کوئکم منکم فرمایا ہے بعنی اے صحابہ جیسے کہ تم کال الایمان صافی القلب پاک طینت ہوائیے ہی اگر اولی الامریمی ہوں تو واجب الطاعت ہیں ورنہ نہیں و ھکذا المومن مراة المعومن مراداس سے مؤمن کائل ہے نہ مطلق مؤمن مورد تربیل جو تک موان ہو وہ قابلیت کیونکہ مرآة وہی ہوگا جو کہ صاف و شفاف ہو ہی جر شخص کا قلب صاف ہو وہ قابلیت مرآة والی ہونے کی رکھتا ہے ورزنہیں۔ (حاشیہ ) قولہ وہ واجب اللطاعت ہو ہے مرآة والی ہونہ واجب اللطاعت ہو ہے

ورنتيس اقول يعنى على الاطلاق كيونك ايسا تخص خلاف الله ورسول التيام كم بركز ند كرك ورنتيس اقول التيام كرك مركز ند كرك ورند امور موافقة للشرع بين ظاهري اولى الامركي بهي اطاعت واجب سے البت الاطاعة المحلوق في معصية المحالة \_ 11

(۱۸۹) فرمایا که اوتاوجع و تدکی ہے جمعنی منح چونکد اُن کی بدولت آفات و زلزلات سے حفاظت رہتی ہے لہذا اوتاد کہتے ہیں اور ابدال کہ سات ہیں اور ہر اقلیم ہیں مقرر ہیں جب ایک اُن میں سے فوت ہوتا ہے دوسرا قائم کیا جاتا ہے ای وجہ ہے اُن کو ابدال کہتے ہیں میں نے وہلی میں ایک ابدال کو دیکھا تھا ایک آن واحد میں مختلف مقابات پرو یکھا جاتا تھا۔ میں نے وہلی میں ایک ابدال کو دیکھا تھا ایک آن واحد میں مختلف مقابات پرو یکھا جاتا تھا۔ (۱۹۰) فرمایا کہ اولیا کہ تو کو تھا جاتا تھا۔ اس میں ایک مصلحت ہے کیونکہ اگر لوگ باوجود ظہور ان کی مخالفت کرتے تو سعا تب اور معذب ہوتے اس کے کہ وہ (اولیاء) متصف بصف ہا آئی ہیں اُن کی مخالفت (گویا) مخالفت حق ہو اور جوکوئی مخالفت (گویا) مخالفت حق ہو اور جوکوئی مخالف حق ہو وہ مردود ومقبور قابل عذاب ہے اور حالت ناواقفیت میں معذور ہیں۔ (حاشید) قولہ اللہ تعالی نے اپنا والیاء کوئی فرمایا اقول لیمنی اُن کی ولایت کونہ اُن کی ذات کو ہا

 (١٩٣) قرمايا كرآيت الك لا تسمع الموتى من تي ساع حواس خسد طابره عدمراد ہے نہ مطلقاً اساع اور استماع موتی حواس باطنیہ سے پیفبروں واولیائے کرام کوممکن ہے جيا كمديث قليب يس مصرح ب وهكذا قوله تعالى لا تدركه الابصار ... الاية نیز رؤیت حق تعالی و نیامیس ممکن ہے آیۃ میں نفی اوراک کی فرمائی ہے نہ نفی رؤیت کیونکہ جب رؤیت حاصل ہوتی ہے فنائیت محیط ہو جاتی ہے اور ہوش وحواس کچھ باقی نہیں رہتے پھرا دراک کیسے ہوسکتا ہے بعضوں کا گمان ہے کہ اس دیدہ ظاہر سے رؤیت میسر ہوئی۔ یہ غلط ہے رؤیت اس کے حواس باطنیہ ہے متعلق ہے نہ حواس ظاہرہ سے اور جیسا کہ حواس ظاہرہ کے لیے نور آفاب وغیرہ شرط ہے ویسے ہی حواس باطنیہ کے لئے نور حق تعالی شرط ے فانه ينظر بنور الله و رايت ربى بربى كے يم معنى بين اگر مرشد كر تعليم كرے اوروہ خلوت میں سی تاریک جگہ میں کیا جائے تو انوار کا مشاہرہ موتا ہے الملهم ارزفناه۔ ( حاشیہ ) قولہ جیہا کہ مدیث قلیب میں مصرح ہے اقول بعنی یہاں بھی نفی باسبار بصر حسی کے بے ندمطلقا اور بیا لیک تو جیہ ہے تجملہ تو جیہات را فعدا شکال کے اور متعین نہیں ب اس وقت ہے جب ادراک رویت کو عام لے لیا جائے دوسر اجواب آ سے ہے یعنی اوراک ک نفی سے رویت کی نفی لازم نہیں آتی گریدرویت آخرت کی مینیں مے عض تجلی مثالی ہے اقول بعضوں کا ممان ہے کہ اس دیدہ طاہر سے رویت میسر ہوئی اقول پر تقریع ہے ما

(۱۹۳) فرمایا که رَبِّنَا لَا تُوغ فَلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْنَنَا الآبدیدهائ جامع وکانی ہے ایک آدی بہت روتا تھا ہو چھا کہ اس کی ذات رہیم وغور ہے کیوں اتنارو نتے ہو۔ اس نے کہا کہ اپنے گناہوں سے ڈر کر میں نہیں روتا کیونکہ اگر میرے گناہ آسان وزمین و بہاڑوں کے برابر ہوں تو بھی خدا کی رحمت اُس پر غالب ہے اُس کی وسعت رحمت سے بہاڑوں کے برابر ہوں تو بھی خدا کی رحمت اُس پر غالب ہے اُس کی وسعت رحمت سے میں ذرا بھی (گناہوں کا) خوف نہیں کرتا لیکن چونکہ ایک وزہ مجت ومعرفت عاصل ہوئی فرتا ہوں کہ مبادا زائل وسلب نہ ہوجائے ای وجہ سے روتا ہوں ہی یہ دعا اس مہم کے لیے کافی ہے۔

(190) فرمایا کرعلاء ظاہر کے زدیک تفییر آیت فیمنکم کافر و منکم مؤمن کی وہ بے جومشہور ہے اورصوفیہ کے زدیک آئی کی تغییر یہ ہے کہ ذات واحد میں کافر وموس کی موجود ہیں خوف کرنا جاہے کہ رگ کفرجہم کی طرف نہ لے جادے۔ مولانا اشرف علی صاحب مدفیطہ نے مثنوی کا شعرعرض کیا اور حضرت نے مسلم رکھا ۔

علت ابلیس اتا خیر بدست ایس مرض درنفس برمحکوق ہست مویٰ وفرعون درہتی تست

( حاشیه ) قولد صوفید کے نزدیک اُس کی تغییریہ ہے اقول باب اشارہ کو تغییر مجاز آفر مایا ادر من جعیف کا استعمال اس معنی میں بھی آتا ہے۔ اا

(۱۹۱) فرمایا کہ جب حالت ظاہری فرش وفروش و تکیوں سے درست بھی سب تو جمر سمجھ کر قصد اَ عطانہ کرتے تھے اس وقت بکثرت زیارت انبیاء واولیاء و ملائکہ سے مشرف ہوتا تھا مجوک عجیب چیز ہے۔

۔۔۔۔۔ بیب پیر ہے۔ (۱۹۷) فرمایا کہ جوکوئی مہم چیش آ وے سورہ کیلین پڑھیں اور ہرمبین پڑچنج کرسات بارسورہ فاتحہ مع تسمید پڑھیں اور اوّل وآخر سورہ کے درود شریف پڑھیں درود مثل صندوق کے ہے کراپنے اندر لپیٹ کر (وظیفدو دعا کو) لے جاتا ہے ویا سورہ مزل سات بار پڑھیں کہ معمولات مثا کے سے اور جرب ہے اور سورہ فاتحدا کمالیس بار جو میں نے اپنے آ دمیوں (مریدوں) پر لازم کیا ہے اس سے بہتر امور دینی و دنیاوی کے لئے کہتنیں ہے فقط۔

## ترجمه بعض ملفوظ نوشته مولانا اشرف على صاحب منظله

(۱۹۸) فرمایا عشق ساع عشق معائد سے زیادہ توی ہے کیونکہ معائد صرف آنکھوں سے ہا در اساع دل سے متعلق ہے۔ (حاشیہ) قولہ کیونکہ معائد صرف آنکھوں سے ہا تول بعنی غالب اس میں ادراک حس ہے غالب کومبالغۃ کل کہد دیا اور عشق ساع میں غالب ادراک قبلی اور یہ توازن عشق میں ہے نہ کہ ہوی نفسانی میں کدائس میں اس کا عش ہے۔ ۱۳ ادراک قبلی اور یہ توازن عشق میں ہے نہ کہ ہوی نفسانی میں کدائس میں اس کا عش ہے۔ ۱۳ (ترک کرے تاکہ دریے اُس کے (ترک کرے تاکہ دریے اُس کے (ترک کرنے والے کے) ہو۔

(۲۰۰) شعر میں تین باتوں کالحاظ رکھنا جا ہیے: وزن، زبان، مثال۔

(۲۰۱) به چی الل دل مکبدارید دل تانه باشیداز کمان بدخل

(٢٠٢) اخلاق جبليه زائل نهيس موت البنة درويثول كي صحبت سے ان ميں تهذيب آجاتي

ے.

(۲۰۳) مولوی استعیل صاحب برای الله نظر مایا به کدهب ایمانی بعدوصول رو برتی بوتی به وتی به اور حب علی تفخالاتی کا به وقی به اور حب علی تفخالاتی کا به ک

عشق در يائيست تعرش نابديد

البت مولوى صاحب كا قول باعتبارعش كازى سيح بكاس مى محبوب كمال كى حدو انتهاء مقررب والمحبوب الحقيقى لا يتناهى كماله

(۳۰۳) تمام اعمال میں دو جہت ہوتے ہیں مثلاً زکو قائدہ النے دہ قاعدہ (اورعمل) ہے، جومشہور ہے اور خواص کوقل العفواور اخص الخاص بینی صدیقین کوتمام مال دینا (مثال رگر) ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکة مارے (عوام) کے داسطے یہ ب کرموت کو تہلکہ بچھتے ہیں اورعارفین زندگی کو (یعنی برکس)۔

(٢٠٥)ايك صاحب علم مدينة ت أغرايا

خوشا سعادت آب بندہ کہ کرد نزول گے بہ بیت خداد مکیے بہ بیت رسول بعد ہ الخیر بعد ہ امن راہ کا سوال کیا دانشمند نے عرض کیا کہ فلال بزرگ ہمارے ساتھ تھے ہم مع الخیر منچے فرمایا تب کیسے امن نہ ہوتا اور پیشعر بڑھا۔

صاحب وه بادشاه جمم ہاست صاحب دل شاه ادلهائے شاست (حاشیہ) قولہ تب کیے امن نہ ہوتا اقول اقتضائے اصلی بھی عارض کے سب طاہر نہیں ہوتا قلا اسراد۔ ۱۲

(۲۰۲)ربای ۔

بح در جوش که آن گو برنایاب کباست جرخ سرگشتهٔ که خودشید جهانتاب کباست دیرزین غصد در آتش که چه رنگ ست ضم کعبه زین دردسیه پوش که محراب کباست (حاشیه) قوله کعبه زین دردسیه پوش که محراب کباست اتول مینی سب طالب بین اپنی اپنی استعداد کے موافق قال تعالی کل فد علم صلاته و نسبیحه م

(٢٠٤) فقيركو جا ہے كەنىڭ كرے ندمنع كرے-

(۲۰۸) عارف اگر بذیان بھی کہتو وہ بھی معرفت بی ہوتا ہے کیونک علم باشیاء تجاب

حقیقت ہے۔

عشق من پیداو معثوقم نہاں یار بیروں فقی اددر جہال (حاشیہ) قول علم باشیاء جاب حقیقت ہے اقول اور عارف سے یہ جاب ہر حالت میں مرتفع ہے لیں وہ ہر حالت میں حقیقت پر داصل ہے تو اُس کے ساتھ تکلم کرے گا اور نہاں مرتفع ہے لیں وہ ہر حالت میں حقیقت پر داصل ہے تو اُس کے ساتھ تکلم کرے گا اور نہاں موناان ہی جب یعنی علم باشیاء ہے ہے۔ ا

روروں بب و الدین را ہوں ہے۔ کہ مراسلد مغرب تک پنچ گا ایک بزرگ نے (۲۰۹) شیخ فرید الدین را شیخ کا کا مکاشفہ ہے کہ مراسلہ مغرب تک پنچ گا ایک بزرگ نے فرمایا کہ یہ کشف آپ کی نبیجا۔ فرمایا کہ یہ کشف آپ کی نبیجا۔

(۲۱۱) هو الذي حلفكم فمنكم كافر و منكم مومن كي تفير نزديك علاء ظاهر مشهور إلى الذي حلفكم فمنكم كافر و منكم مومن كي تفير نزديك علاء ظاهر مشهور إلى المؤلف مؤمن وكافر بي كونكه سب مي توى محوده و ندمومه هوت جي - اقول ندمومه هوت جي - اقول لمفوظ (۱۱۹) من كرر چكا ب-

ر براہ ) ایک مخص نے امن راہ مدینہ طیبہ کے لئے دعا پوچھی فرمایا لا اللہ ... الخ بقصد تفی بلیات ولا یلاف ستر باراور صلوٰ ق محینا پڑھا کرو۔

(٢١٣)موت مريد سے مراد مقام عبديت ب

ہر کیا دلبر بود خرم نشیں فق گردوں ست نے تعرز میں ہر کیا بوسف رفے باشد چواہ جنت است آل گرچہ باشد تعریاہ

مر جامعیت اس میں ہے کدریندمی وفات پائے۔

(٢١٣) فرايا كديس نے جه بارحرفاحرفامتنوى مطالعه كى ہے-

 (٢١٧) لذت ويدار بهت دور عطالب كولذت نام كانى ب\_

(۲۱۸) ابراہیم والحق طبطان بہت بی مشابہ تھے واسطے فرق کے دعافر مائی بال سفید ہونا شروع موسے ۔ (حاشیہ ) قولہ بہت بی مشابہ تھے اقول جھے کواس روایت کا ما خدمطوم نہیں۔ (حاشیہ ) فرمایا کہتم لوگوں کو میرے ساتھ گمان نیک ہے ظنوا المعومنین حبورا امید ہے

كيتمهاري كوائل سے خدا جھے كواورتم كو (سبكو) بخش دے۔

(۲۲۰) فرمایا که سرور عالم کافید الفظاهر میں مولوی روم فرماتے ہیں \_ گردو پنداری فتیج آ مدنی خوب

شاه عبدالعزيز فرمات بيس

## بعداز خدابزرك توكى قصة مخضر

حضرت ابوالا رواح ومر بی ارواح میں اگر جملہ انبیاء کی طرف توجہ نرمائیں کیا عجب ہے۔
(حاشیہ) قولہ گرد و بنداری جیجے آ مدنہ خوب اقول غیریت اصطلاح کی نفی ہے۔ یعنی مظہریت وظاہریت کا تعلق نہ ہونا اور باوجوداس تعلق کے عام ہونے کے حضور اقدس تالیج المحالات فی المظہریة کا اتبیاز حاصل ہے۔ چنانچہ ابوالا رواح ہونا ای پر متفرع ہے نہ کہ تفائر کی نفی کہ دوسر المصرعہ شبت ہے تفائر کا لفظ بعداس میں نص ہے۔ ا

(۲۲۱) جوانی میں خوف اور پیری میں رجا غالب ہونا چاہیے مولوی مظفر حسین صاحب رطیقید وعامیں اپنے موئے سفید کو وسیلہ کرتے تھے۔ (حاشیہ ) قولہ مولوی مظفر حسین صاحبٌ اقول بی تفریع ہے غلب رجاء پر۔۱۲

(٢٢٣) قرباياك كل ذنب ذنب الاذنب العاشق كل دم دم الادم الشهيد ب

ملت عاشق زملج جداست عاشقان رالمت و ندب خداست قال الله تعالی ماعلیك من حسابهم من شیء و ما من حسابك علیهم من شیء بخودی من بعضے امور ظاہرا خلاف شرع سرز د موجاتے بیں۔ (حاشیہ) قول کی ذنب ذنب الاذنب الح اقول وجداشاء بخودی کا غلبہ ہے جو آ مے ندکور ہے کرائی موی علیہ محقیق اس کی ( ملفوظ ۲۹ ) کے حاشیہ میں گزری ہے۔ ۱۲

وں ریب سرات ہوں ہے۔ اور اور اسلم ہے۔ اور اسلم ہے۔ اس مور اور اسلم ہیں تو دونوں کو کھاؤ انہوں نے بشکل خزیر ہو کر گوہ کو کھا لیا پھر بصورت آ دمی ہو کر طوا کھایا اس کو حفظ مراتب کہتے ہیں جو واجب ہے۔ (حاشیہ) قولہ انہوں نے بشکل خزیر ہو کر گوہ کھا لیا اقول اس معرض کی غباوت کے سبب اس تکلف وتصرف کی ضرورت پڑی ورنہ جواب ظاہر ہے کہ یہ انتحاد مرتبہ حقیقت میں ہے نہ کہ احکام و کا خارجیں۔ ۱۳

(۱۲۵) فرمایا کہ مجھ کونخر ہے کہ تھانہ بھون ہیں ایسے ایسے عشاق گررے ہیں کہ عشق میں ایسے ایسے عشاق گررے ہیں کہ عشق میں ایسے سردے دیے ہیں جیسے مثنوی عاشق تھانہ بھون مشہور ہے۔ (راقم) مولا نا اشرف علی صاحب سے فرمایا تھا۔ (حاشیہ) قولہ مجھ کونخر ہے کہ تھانہ بھون میں ایسے ایسے عشاق گزرے ہیں اقول یہ فخر نفس عشق پر ہے نہ کہ اس سے محل کی قید کے ساتھ جیسے ایک گزرے ہیں اقول یہ فخر نفس عشق پر ہے نہ کہ اس سے محل کی قید کے ساتھ جیسے ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ ایک مصلوب سارت کے پاؤں چوے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس سے استقلال کی تعظیم کرتا ہوں قطع نظر اُس سے مصرف کے ساتھ

(۲۲۱) فر مایا که مرض بھی رزق ہے اُس کونعت شار کرنا جا ہے۔

(۲۲۷) مون خان (دہلوی) جھ سے بہت اعتقادر کھتے تھے میں نے پوچھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نے بوجھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثنوی کی فقم ست ہے جواب دیا کہ کوئی جابل کہتا ہوگا اسا تذہ کے نزدیک مثنوی سند ہے بعد انقال خان صاحب کے لوگ حسب وصیت ان کی قبر پر گئے، ان کا

حال عمره بإيا-

(۲۲۸) فرمایا حضرت جنید بغدادی بیضے تھا کیک کتاسا نے سے گزرا، آپ کی نگاہ اس ب پڑگی، اس قدرصا حب کمال ہوگیا کہ شہر کے کتے اس کے پیچھے دوڑے، وہ ایک جگہ بیٹے گیا سب کوں نے اس کے گرد حلقہ باندھ کر مراقبہ کیا۔ (حاشیہ) قولہ اس قدر صاحب کمال ہوگیا اقول کمال فاص مراد ہے نہ کمال مطلوب ۱۲

(۲۲۹) جبنبت رومانی ماصل موتی ہوتت میں وسعت موتی ہے لانه ای الروح

من عالم الامر (بيآب في ال وقت فرمايا تها كه ايك فادم في عرض كياكه الرفتم خواجگان باقى موسى تمام كرول) اور حضرت قريب بدفراغ تقد

(۲۳۰) اسائے الہیے غیر متابی میں اور نو دونہ نام کل واجمالی ہیں۔

(۲۳۱) الفقر فخری میصورت ہے کہ ہرکوئی دوسرے کوائی ہے افسنل خیال کرے۔ (۲۳۲) الفقر فخری عارف کے داسطے ہے کہ اُس سے لذت حاصل کرتا ہے۔ اور الفقو سواد الوجه فی المدارین مجوب کے واسطے ہے۔ (حاشیہ) قولہ الفقر فخری عارف کے واسطے ہے اقول روایت بالمعنی کے اعتبارے ٹابت ہے۔ اقولہ مجوب کے واسطے ہے اقول کونکہ و فقرے معاصی میں جٹلا ہوجاتے ہیں۔ ۱۲

( المسلم) فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا انبیاء ومحبوبان خود کو بلا میں کیوں ڈالنا ہے ہے نبیس سجھتے کہ اس میں مشاہرہ جمال وجلال ہے جلال بدن اور جمال روح پر بدن روح کے واسطے بمزلد آئین کے ہے اگر پہاڑ ڈالا جائے تو (صلحاء ومحبوبان) کچھ پروائیس کرتے۔ (۲۳۳) الحوزم سوء النظن ای بنفسه لا بغیرہ۔

(۲۳۵) رزق جارتم کا ہے: (۱) مضمون ومقوم و مامن دابة ، (۲) موعود ومن یق الله درس) معلوم جائداد و نوکری وغیرہ (۳) مبسوط الله بیسط الودف لعن بیشاء۔ (حاشیہ) قولدرزق چارتم کا ہے اقول ان اقسام میں تغائر اعتباری ہے حقیق نہیں ذاخ ماہم مجتمع بھی ہوتے ہیں۔ ۱۲

(۲۳۲) وابتغوا من فضل الله اى صحبة عباد الله ـ (حاشيه) قولم اى صحبة عباد الله ـ (حاشيه) قولم اى صحبة عباد الله ، اقول تاويل بلسان الاشاره اراد به ان الرزق المفسر به فضل الله هو الرزق المعنوى ـ ١١

ہوں ہے۔ (۲۳۸) ابرائیم طَالِنْلاً جب آگ میں ڈالے گئے مقام عروج میں تھے اسباب پر نظر نہ فرمائی اور جس وقت حضرت استعیل علایٹھ کے ذرئح پر مامور ہوئے۔ تو مقام مزول میں تھے مجوراً قرمایا فانظر ماذا نوی اوراس وقت استعیل طلیتاً مقام عروج میس سے پس مقام ایراہیم علیتی اکمل ہے۔

(۲۳۹) مدیث ہے: انا عند المنکسرة قلوبهم ای اللین افنت قلوبهم العقیقیة قلوبهم الصنوبریة (حاشیہ) قول مدیث ہے انا عند المنکسرة النع، اقول المراد الحدیث القدسی لکن لامن النبی ﷺ بل عن موسلی علیه السلام کما فی شرح الاحیاء روی ابونعیم فی الحلیة بسنده عن مالك بن دینار قال قال موسلی علیه السلام یا رب این ابغیك قال عند المنكسرة قلوبهم الحقیقیة قلوبهم المنكسرة قلوبهم الحقیقیة قلوبهم الصنوبریة اقول حاصله ان هذا الانكسار هو الذی حصل بالكسر وهو من باب الاشارة ۱۲

(۱۳۳۰) فرمایا کہ جافظ غلام مرتفئی صاحب غلبہ جذب ش لوگوں کو پھر مار نے سے اور جب میں حاضر ہوتا تھا شفقت فرماتے سے اور بشارت و سے سے کرتو حیدتم پر سکشف ہوگ۔

(۱۳۳۱) مولوی تلندرصاحب کسی کو یہاں تک کہ بھنگ پینے والے کو پھی محرد م نہیں رکھتے سے بلکہ یہ فرماتے سے کہ یہ نہ کہو کہ بھنگ ہوں گا ہاں لو اور خرج کروفر مایا کہ یہ خاوت اللی ہے اور سخاوت محمدی مُن اللّٰی ہے اور سخاوت اللّٰی ہے۔ اقول لانه لا یسنل عما یفعل و لم یکلف العبد بھذا بل قد نھی عنه فی بعض الاحوال میں اجازت نہیں خواص بی سے۔ الله الاحوال میں اجازت نہیں خواص بی سے۔ الله المعلم حجاب اکبرای للعبد لانه یورث الحجب او المقرب کما للسلاطین اور معنی ثالث بطرز حقائق ہیں کہ ملم باشیاء تجاب حقیقت ہے۔

للسلاطین اور معنی ثالث بطرز حقائق ہیں کہ ملم باشیاء تجاب حقیقت ہے۔

(۱۳۳۲)

ر تو حسنت نہ محجد در زمین و آساں در حریم سینہ جیرائم کہ چوں جا کردہ کے حسن خویشاز ردے خوباں آشکارا کردہ کے میں پہنچشم عاشقاں خودرا تماشا کردہ کے میں پہنچشم عاشقاں خودرا تماشا کردہ کے میں انہاری فرمایا کہ سید صاحب بجائے تعویذ کے خدادندا اگر منظور داری حاجیش رابراری

لکھتے تھے ایک صاحب نے عرض کیا کہ فقر والی معرع ہے دوسرا بھی قدرے تغیرے معرع ہوسکتا ہے مثلاً بفصلت حاجت اور ابراری فرمایا کہ بال بھائی تم شاعر ہو ہارے نزد مک تو کی وبیشی روانبیں ہے۔ایک بزرگ نے کی کوگل مواللہ تعلیم کیا اُس نے قل عو الله برعا کیجہ اثر نہ ہوا فرمایا کہ میری زبان سے برحو (جیما کے تعلیم کیا ہے)۔ ( حاشیه ) قوله قل حوالله يز ما تجهار نه مواقول ظاهراار نه مدن كاسب اس محص كا اعتراض ہے بطور تنقیص کے اُس بزرگ پر کدان کو قرآن بھی پڑھنانہیں آتا حالانکہ معدور برطامت جائز بيس اور بيفرمانا كممرى زبان سے برحو ياطيف إس كے يمعنى نہیں کہ باوجود سی پڑھ سکنے کے غلط پڑھنا فی نفسہ مطلوب ہے بلکہ غلط پڑھنا بانسبت اعتراض وتنقيص كابون مونے كسب مطلوب اضافى باس مضمون كواس عنوان ہے بطورلطیفہ کے تعبیر کردیا۔ ۱۲

(٢٣٥) بوجدادب كي تعويذي بجاع حروف مندس لكمنامقرركيا ميا ب

(۲۳۷) کسی شخص نے خط میں کوئی فرمائش عرض کی تھی فرمایا کہ میں بہت کال ہوں لوگ کیوں جھے کسی کام کو کہتے ہیں۔ (حاشیہ) قولدلوگ کیوں جھے سے کسی کام کو کہتے، ہیں اقول بعنی ایسے کام کوجو ضروری نہ ہواور نباق کے خلاف ہوجسے اکثر لوگ نضول ونیا کے لتے بزرگوں کو بریثان کیا کرتے ہیں۔۱۳

( ٢٢٧) فرمايا كرمولوى محر قاسم صاحب نے يو جھا كه بين نوكري چھوڑ دول، بيس نے (معرت نے) جواب دیا کہ جب ایس حالت ہوکہ ہو چھنے کی ضرورت نہ بڑے تب محموز ہو۔

( ۲۲۸ ) نسبت شریعت وطریقت کی مثل وضو ونماز کے ہے۔ ( حاشیہ ) قولہ نسبت شریعت وطریقت کی اقول شریعت کے دومعی مراد ہیں جوعرف عام میں ہیں اس میں اور طریقت میں شرط ومشروط کا تعلق ہے درندعرف خاص میں جواس کے معنی ہیں وہ تو مجموعہ ہے اصلاح ظاہر و باطن کا أس میں اور طریقت میں جزوکل کا تعلق ہے۔ ا (۲۲۹) فرمایا که بنائے مدارس دین فقیر نے آغاز کی ہے۔ (حاشیہ) قولد بنائے (٢٥٠) تصوف جارهم سے بر اطلاق اسلوك احقائق-

(۲۵۱) زمین مظہر چند صفات کی ہے علم منع ،عدل ،امانت \_ زمین عجب چیز ہے کہ مظہر جسم محر مُنافِقِعُ ہے۔

(۲۵۲) تضا کاعلاج مجمی تضاہے ۔

بم درنو گریزم ارگریزم

(۲۵۳) مولوی بر العلوم صاحب پر تو حیدالی غالب ہوگئ تھی کہدراس میں بجائے قرآن کے متنوی شروع کردی تھی۔

(۲۵۴) پوسف ہمدانی نے خواب میں مولا تا روم سے اجازت وظیفی مثنوی شریف حاصل کی تھی۔

(۲۵۵) موافذہ اٹا پر ہے اس کو کو کرے اور بے نیطن ہوجادے موافذہ جاتا رہے۔ بیکو ہستی جرمحمود ہے اور وعوی محض جرندموم تو بھی اگر کوئی قصور ہوجائے اپنی طرف نسبت کرے بیادب ہے گادم علیقا کو ایاز المعلام۔

(۲۵۷) مثال شخ مثال طوطی و آئید کے ہے کہ وجود مطلق لباس مجانس میں فیض و جا ہے۔
(حاشیہ) قولہ لباس مجانس میں فیض و بتا ہے آقول یعنی اس مثال میں معلم انسان ہوتا
ہے لیکن طوطی کی رعایت ہے آئیدائس کے سامنے رکھ و بتا ہے جس میں اُس کا مجانس نظر
آتا ہے انسان جو پچھ بتلا تا ہے وہ طوطی اپنے مجانس کو ناطق سجھ کرسکھ لیتی ہے اس طرح
فیاض حقیقی حضرت جن ہے مگر درمیان میں واسط مستفیض کے مجانس کو بنا دیا وہ شخ ہے اور
لباس سے مراد مظہر ہے ا

(٢٥٧) معمول مشائخ كابك بعد نمازك تمن بارنني واثبات كرتے بين: فاذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله ـ اله ـ الله ـ

اقول بعن امرعقیدہ فاسدنہ بوالتزام وغیرہ کا توبیاس آیت کے عموم کے تحت میں آسکنا ہے۔ ۱۲

ن (۲۵۸) توجہ امراء بدرویش اس کی دلیل ہے کہ اس درویش میں رگ دنیا باتی ہے، الجنس مميل الى المجنس۔

(۲۵۹) ایک عالم کافق کی کر قبول جج بدل میں عذر پیش کرتے تضفّل کیا کہ شاید سلطان پر جج فرض بھی نہ ہوا قول کیونکہ وہ جج فرض بھی نہ ہو / (حاشیہ ) قولہ شاید سلطان پر جج فرض بھی نہ ہوا قول کیونکہ وہ اموال میں ملک ہے مالک نہیں فقہاء نے بھی اس سے تعرض کیا ہے۔ ۱۲

(۲۲۰) و اخاف ان ياكله الذئب اى الحسد. (حاشيه) قوله واخاف ان ياكله الذئب اى الحسد اقول هذا بلسان الاشارة و كان هذا واقعًا لم ياكله الذئب السبع ١٢٠

(۲۲۱) اول مدارج وصدت اخوة ب يمركفس واحدة - (حاشيه) قولداول مدارج وصدت اخوة بي المراج على المراج الم

(۲۷۲) مونیہ کے زریک مشابهات فاہری المعنی ہیں۔ (حاشیہ) قولہ مشابهات فاہری المعنی ہیں۔ (حاشیہ) قولہ مشابهات فلہری المعنی ہیں اقول فین بعض۔۱۲

(۲۲۳) سبفت دحمتی علی غضبی سبق زبانی ہمی ثابت ہے کہ اوّلا اسائے جمالیہ ظاہر ہوتے ہیں عالم عدم ہے باہر آتے ہیں جب اہلاک نزدیک ہوتا ہے اسائے جلالیہ قہرہ غیرہ ظاہر ہوتے ہیں اس میں زبان قریب ہے لبذا عارف شکوہ نیں کرتا۔ (حاشیہ) قولہ اس میں زبان قریب ہے۔ اقول شبہ ہوتا ہے کہ ناتخ ہے کہ تغیرہ وگیا ہے اگر یمی عبارت ہے تو یہ مطلب ہوسکتا ہے کہ سبقت میں ماض کا زبان کی قریب نظر آتا ہے جس میں وہ بلا میں بھی آ ٹار رحمت کو مشاہدہ کرتا ہے اس کے فکوہ نیس کرتا۔ واللہ اعلم (۲۲۳) دعا میں درود شل صندوق کے ہے۔

لئے فکوہ نیس کرتا۔ واللہ اعلم (۲۲۳) دعا میں درود شل صندوق کے ہے۔

لئے فکوہ نیس کرتا۔ واللہ اعلم (۲۲۳) دعا میں درود شل صندوق کے ہے۔

المتحرآ ويءكاي

(۲۷۷) کشف می خطرات کی تمیز بهت دشوار ہے۔

(٢٦٧) قادياني اگرداه پر بھی ہوتا ہم ہم بوجائے علم كانكار پرمعدور إلى۔ (حاشيد)
قولد قادياني اگرداه پر بھی ہوا قول نہايت بليغ اصلاح ہے جس سے وسوسدى بر بى قطع
موتى ہے يعنى اگر كى كود بم موكد شايدوه جن پر ہوتو ہم انكار بي كنهگار ہول كے جواب بيس
تقرير خاہر ہے تو يداكر بسبب احمال نہيں بكد بطرين فرض كال ہے۔ ١٢

(۲۷۸) ایک محف نے دہلی میں فقراء کو جمع کر کے دیر تک بٹھا رکھا دیر کے بعد دو دو پہیے سب کو دیئے مرزا مظہر جان جاتاں پائٹھلائے نے فر مایا کہ مرد آ دی اگر یمی منظور تھا تو اتنا حرج کیوں کیا اور جو چشتی (فقراء) تشریف فر مانتھ بدیں دجہ کہ اُن کا شعار پستی ہے ایک لفظ مجمی نہ ہولے بلکہ خاموش رہے۔

(۲۲۹) کسی نے مرزا صاحب ہے عرض کیا کہ میر درد والی ساع سنتے ہیں فرمایا کہ کوئی آ بھدس ہوتا ہے اور کوئی کان رس کیونکہ مرزا صاحب بنایت جمال پند سے حتی کہ آگر کوئی چیز بموقع دیکھتے ہے تو مکدر ہوتے ہے۔ (حاشیہ) قولہ کوئی آ تکھ رس ہوتا ہے اور کوئی سے تھوں کا بیار ہوں مجھے کا نوں کے بیار کی شکایت کرتے ہواور دونوں برگوں کی صورت پندی وصوت بندی ازراہ نفس نہتی ۔۱۱

( - 27) اهدنا اور وبنا لا تزغ قلوبنا كاورد بميشركمنا جاسي - فظ

## مقالات شريفه حصه سوم بم الله الحن الرحم

(۱۲۱) فقیرا (مولانا احد حسن صاحب رادی الفوظات) خدمت میں حاضر تے ایک شخص پانی دم کروانے کولایا حضرت نے بعد دم کرنے کے فرمایا کہ جھ کوتعوید گنڈہ کی خیس آتا، اکثر مشائخ کے تعوید وگنڈ کے خوب چلتے ہیں (بعض کا نام بھی لیاوہ حضرت کے متوسلین و معتقدین میں ہیں)۔ بعض مشائخ نے جھ کوعنایت کرنا جا ہا میں نے انکار کردیا۔ ایک مرجب

خائرياس كاب يسمولا العرصن ماحب مرادي كونكرة بى راوى بيس ١٢

میں اینے شہر میں اپنے رفقاء کے ساتھ محن مجد میں میٹا تھا ایک مخص اجنبی چہرہ چھیائے ہوئے آئے اور محد میں سلام کر کے چلے محے کھانے کے وقت میں نے ان کو بلا بھیجا انہوں نے اپنا کھانامسجد میں طلب کیا وہیں جمیج ویا گیا دو تمن دن بھی وستورر ہا تیسرے ون میں سدوری میں ( کرمتصل معدے میں نے بنوائی تعی ) بعد نماز عشاء کے قبل سونے سے متنوی شریف (مولانا روم) د کھے رہاتھا اور سدوری میں بردہ بڑا تھا ان صاحب نے آ كرآ ہت سے يرده اٹھايا مل نے يوجھا كون ہے كيا شاہ جيو جي بولے اگر اجازت ہوتو مرجمع کے سامنے لکھ لول میں نے کہا آ سے اندرآ کرانہوں نے قلم دوات نکالی زعفران کی روشنائی اور انار کی لکڑی کے قلم سے کوئی تقش لکھ کرفر مایا کہ بیقش اگر روز لکھا جاوے تو مرروز یانج روید فقوح ہوتا ہے اور اگر بھی بھی لکھا جاوے تو بھی ایبا ہی روید آتا ہے غرضيك بربار لكھنے ميں يانچ روبيد التے بي ميں نے جواب ديا كيا شك ب بزركوں ك یاس ایسے ایسے ممل ہوتے ہیں ان کی پیغرض تھی کے فقیر (حضرت صاحب) امتدعا کرے اور میں مضامین مثنوی شریف می غرق تھا کھھ التفات نہیں کیا انہوں نے پھر کہا کہ اس میں کھے دقت ومشقت بھی نہیں صرف نقش کو زعفران کی روشنائی اور انار کے قلم سے لکھ کر فلال دعا پڑھ کرجھوڑ دیا جاتا ہے جب یانج روبیہ لیما ہوالیا کرے میں نے چربھی کھھ خیال نه کمیا آخر الامرانبوں نے کھل کر کہا کہ آپ کے لنگر خاند میں ایساعمل ہونا ضروری ہا کا ممان آتے ہیں بیل باعث اطمینان بفقیرنے کہا کہ جو کھ آپ کے سید میں ہے وہ عنایت فرمایئے تو البتہ ورندا یے مملوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے ابھی میرااعماداس راز ق حقیقی برے کہ جومیرے رزق کا ذمہ دار ہے اور پھرمیرااعتادا سعمل پر ہوجائے گا۔ جھے کو غیریر اعمادی ضرورت نہیں کونکہ ای لیے میں نے اپنی جائداد وغیرہ ترک کردی معجد میں قیام اختیار کیا ہے ان بزرگ نے میری ہست کی تحسین کر کے دعادی اور فر مایا کہ اليافخض محروم نبيس رہتا۔

(۳۷۲) مولوی عبد الرحمٰن صاحب جلال آبادی کا قصه بیان کیا که جمال شاه مجذوب جلال آ آباد میں مقیم تصر مولوی عبد الرحمٰن صاحب باوجود نصل و کمال چندے اُن کی صحبت میں

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق میٹے کچھ حالت بوزب کی می موٹی پھر تو مولوی صاحب ہر وقت مجذوب جمال شاہ کی خدمت میں رہے گئے بایں جیب كذائى كەكىكوں كاخمىلا كلے میں اور تاریل ہاتھ میں ان کے پیچیے پیچے پارتے تے جب مجدوب صاحب کوحقہ کی ضرورت ہوتی آب (مولوی عبدالرحلن ) ناریل تیار کر کے سامنے رکھ دیتے تھے جب مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا (وہی) مجذوب صاحب آ کر کہنے لگے کے مولوی صاحب ہمارا بوجھ نداٹھا سکے دفعۃ بوجھ اهُما ليا أكر تدريجاً اثماتے تو سنبال ليتے فرمايا كەمولوي عبدالرحمٰن صاحب ايك دفعه مرے پاب آئے مسطرر کھا تھا اٹھا کرا کے نقش اس کی بہت پر لکھ کر مجھے فرمایا کہ بیقش یندرہ دفعہ زمین پر لکھ کرمنا دیا جاوے پھر لکھا جاوے میں نے پچھ توجینیں کی اتفا قا ایک مرتب آ ٹھرروز کا فاقد ہو گیا میں نے اس نقش کوجیدا انہوں نے کہا تھا لکھا (اگر جدانہوں نے کھے تا جرنہ بیان کی تھی مریس نے احمال سے اس کو استعال کیا ) بہت فق مولی معلوم ہوا کے نقش فتوح کا تھا میں نے وو جار مرجبہ لکھ کر پھرترک کر دیا اور باوجودفقر و فاقہ بھی استعال مین نبیس لایا۔ چنانچہ ۲۹۹ ہے میں جب میں (مولانا احد حسن) حضور میں حضرت کے ماضر ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فر مایا کہ جب اوّل اوّل مکه مرمه آیا فقر و فاقد کی بہاں ک نوبت پینی کے نوروز تک بجر زحوم شریف کے کچھ نہ ملا تین جارون کے بعد بعض احباب سے قرض مانگا انہوں نے باوجود وسعت انکار کیا مجھے معلوم ہوا کہ بدامتحان ہے پس عبد کرلیا کداب قرض بھی نہاوں گا اور ضعف سے میہ حالت تھی کہ نشست و برخاست دشوارتھی آخرنویں دِن حضرت خواجه اجمیری عالم واقعہ میں تشریف لائے اور فرمایا که اے الداد الله تم كوبهت تكاليف الماني برس اب تيرے ماتھوں پر لاكھوں رو پيدكا خرج مقرركيا جاتا ہے میں نے افارکیا کہ یا انت بہت خت ہار شاد ہوا کہ اجھاتمہاری مرضی مراب ما يخاج خرج حمهين ملاكر عالى تب بامنت ديكر عمصارف روز مره جلتے ہيں۔ (اسد) احقر (راوی) نے عرض کیا کہ مجی کوئی کیمیا گر بھی آپ کو ملا ہے ارشاد فرمایا کہ ہاں طابھی اور کیمیا بھی و بنا جات عمر میں نے منظور نہیں کیا۔ چنا نجے جب میں مدینہ منورہ گیا اور پچھردز تیام ہواایک بزرگ مغربی کونے میں حرم کے بیٹھا کرتے تھان ہے بھی ملتاتھا

ایک دن فرمانے گئے کہ مندیش ایک بوئی ہاں سے کمیا خوب بنتی ہے بلکدای دجہ سے مغربی لوگ اہل مندکو کیمیا گر جانے ہیں تم اس کے اہل ہو چاہوتو سکے لو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں مدیند منورہ سے دنیا لے کر جانائیس چاہتا اگر پچھ باطن سے عنایت فرما سے زیے تسمت بیان کر بہت خوش ہوئے اور دعا دی۔

(٣٧٣) فرمايا كدايك مرتبه مل اورحافظ ضامن صاحب تھاندے رامبوريانا نوتہ جارے تھے جب جلال آباد پہنچ خيال آيا كداگر شاہ جمال صاحب مجذوب سے ملا قات ہو جائے تو بہت اچھا ہو اس وقت (مجذوب صاحب) ايك كل سے نكل كر ہنتے ہوئے سامنے آگئے۔

( 220 ) فرمایا که ایک دفعه میرے حوالی قلب میں بشدت درد تھا اس حالت میں بعض اوقات مجھے قبقبہ شروع ہوجاتا تھا اگر چہ شدت قبقبہ سے درد زیادہ ہوجاتا تھا مگر میں مجور تھا۔ دوک نہ سکتا تھا۔

(٢٧٦) فرمايا كه حضرت داؤد طائى كى بمشيره كوايك دفعه چلنے بي تفوكر كى جس سے ناخن الگ ہو كي اس خور كى جس سے ناخن الگ ہو كي ان كو قبقہ شروع ہوا رفقاء نے سوال كيا كه يه وقت رونے كا ب نہ بننے كا۔ جواب ديا كه مجھے اس كى يا داش نظر آئى اس كے روبرو بيدرد كچومعلوم نبيس ہوتا۔

( ٢٤٧) فرمايا كه جريل أيمن في معرت الوب علينا آب بعد صحت دريافت كيا كرم ض على آب كاكيا حال تقا، اوراب كيا هي؟ فرمايا كه جوعره يمارى على تقا، وه تندرتى على نبيل هي آب كاكيا حال تقا، اوراب كيا هي؟ فرمايا كه جوعره يمارى على تقا، وه تندرتى على نبيل هي بعارى على مرضح كو حضرت حق سي آواز آتى تقى كدا اليب علينا كاكس مو؟ الله كفته على شام تك مست ربتا تقا اورشام كوجى ايك آواز الى عى آتى تقى كد صح كما مستى ربتي تقى بعد صحت كرية واز مجى نبيل آئى -

(۲۷۸) فرمایا که جومزه میں نے نقر و فاقد میں دیکھااوراس میں میرے مراتب کی ترقی ہوئی اور انبیاء عین این مقربین کی زیارت ہوئی اور انوار وتجلیات جھے پر نازل ہوئے وہ امور پھر فراغت میں میسر نہ ہوئے ۔ فرمایا نقر و فاقد بڑی نعت ہے حضرت رسول کریم منافظ افرماتے ہیں الفقر افزی ۔ (حاشیہ) تولدالفقر فخری اقول روایت بالمعنی کے انتہارے منافظ افرماتے ہیں الفقر افزی ۔ (حاشیہ)

حديث فرما ديام كيا-١٢

(۱۷۹) فرہایا کہ میرے دھڑت لینی میاں جیو صاحب باوجود افغائے احوال کے ایہ تقرف قوی رکھے تھے کہ جس سے عقل جران ہو جاتی تھی۔ حافظ محمود صاحب داماد مولانا مولوی مملوک علی صاحب ایک مرتبہ دھڑت ہیر دمر شد کی خدمت میں بعد بیعت کے حاضر ہو کر عرض کرنے گئے کہ جھے تصور شخ کی اجازت دیجئے تا کہ تصور شخ کیا کروں ۔ دھڑت نے فرمایا کہ جب عبت وعقیدت غلبہ کرتی ہے جب تصور شخ کون کرتا ہے غلبہ مجبت سے تصور شخ خود بخود ہو جاتا ہے دھڑت کے اس فرمانے سے ایسا تصور شخ ان پر غالب ہوا کہ ہر جگر صورت شخ خود بخود ہو جاتا ہے دھڑت کے اس فرمانے سے ایسا تصور شخ کی نظر آتی تھی چلتے چران ہوکر کھڑے ہو جاتے تھے کہ صورت شخ کی سامنے کھڑی ہے جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں بھی صورت شخ موجود ہے نماز میں بجدہ کی جگر صورت شخ دیکھ کرنی ہے جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں بھی صورت شخ موجود ہے نماز میں بحدہ کی جگر صورت شخ دیکھ کرنی ہے جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں بھی صورت شخ موجود ہے نماز میں جدہ کی جگر صورت شخ دیکھ کی نماز پڑھیں دھڑت کی ادنی توجہ سے جسے یہ حالت پیدا ہوئی مقی جاتی رہی اور دوسری حالت ہوگئی۔

(۱۸۰) ای همن علی اپ دادا چرکا بیان فرمایا که ایک و وم آپ سے مشرف به بیعت ہوا
اس نے عرض کیا کہ جھ کوکوئی وظیفہ بتا ہے حضرت نے کی امر شنع سے منع نہیں کیا صرف
یفرمایا کہ جب اذان کی آ واز سنوای وقت نماز بی شامل ہو جاؤ چاہے جس شغل بی ہو
اسے ترک کر دیا کر دبعض معتقدین نے عرض کیا کہ اس کو گانے بجانے سے کیوں نہ منع
فرمایا جواب دیا کہ میرے ول بی القا کیا گیا کہ ان المصلوة تنهی عن المفحشاء
والمعنکو اس و وم نے حضرت کے محم کوا ہے او پر واجب کرلیا اور بغور سنے اذان کے مجد
میں چا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ جب گانے بجانے کا وقت ہوتا تھا تو کی سے کہ دیتا تھا کہ
اذان ہوتو جھے بتا دیتا ایسا نہ ہوکہ شور وغل میں اذان نہ سنوں اور حضرت کی خدمت میں آ بیشا۔
ہوسکے تھوڑے دنوں میں وہ و وم سب با تھی ترک کر کے حضرت کی خدمت میں آ بیشا۔
ہوسکے تھوڑے دنوں میں وہ و وم سب با تھی ترک کر کے حضرت کی خدمت میں آ بیشا۔
لو باری والے بہت مغموم ہوئے اور عرض کیا کہ ہم تو جائے تھے کہ ہمارے گور میں دولت

(۲۸۲) بیان فرمایا کہ مرے بوے بھائی شخ ذوالفقار علی صاحب جب ملک ہنجاب سے
واپس آ کے اور جھ کواوراد کا شائق پایا۔ فرمانے گئے کہ جھ کوایک فقیر نے ایک عمل ہلایا ہے
تم سیکہ لو جس نے اس کوان سے لےلیا۔ ایک مرجہ میرا دبلی جانا ہوا۔ وہاں عبداللہ مند
سفین درگاہ حضرت صابر بخش نے تقریب عرس جس جھ کو بلوایا اور کسی اپنے مرید کا ہاتھی
سواری کو بھیجا جب جس ان کے مکان پر پہنچا تو دیکھا کہ لوگ بڑی شان وشوکت سے جمت
ہیں جس فقیرانہ حالت سے گیا تھا۔ جھ کو دیکھتے ہی تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور دست
بین جس فقیرانہ حالت سے گیا تھا۔ جھ کو دیکھتے ہی تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور دست
بوی کر کے مند صدر پر بٹھایا جھ کو بڑا تجب تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے جب رات کو دخلیفہ پڑھنے
لگا۔ تب خیال ہوا کہ یہ سب اس دخلیفہ کا اڑ ہے۔ خواب جس حضرت ہی و مرشد نے فرمایا
کہ اس اعز از سے کیا حاصل مجھے معلوم ہوا کہ آ ب اس عمل سے ناراض ہیں ای وقت
کہ اس اعز از سے کیا حاصل مجھے معلوم ہوا کہ آ ب اس عمل سے ناراض ہیں ای وقت
ترک کر دیا پھر نہیں پڑھا۔ (حاشیہ) قولہ تقریب عرب میں جھ کو بلوایا، اقول ممکن ہ

SE III

کے مکرات سے خالی ہو۔ پس اس سے استدلال نہ کیا جاوے۔ ۲۱ (۲۸۳) فرمایا که میرے دادا پیر حفرت شاہ عبدالرحیم صاحب و فیخ محمد جان صاحب ولایت سے خدا کی طلب میں ہندوستان تشریف لائے اور رحم علی شاہ سے غاندان قاور ر میں بیعت کی۔ بعدان کے انقال کے پھرطلب کا تقاضا ہوا بھرتے پھرتے امروہ رہنے وہاں حضرت شاہ عبدالباری کی شہرت تھی۔ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چند دِن بعد شاہ عبدالباری صاحب کومطالعدمتنوی شریف کی کیفیت ہوئی۔ خدام سے کہا کہ محمد جان سے کہدود کر تمہارا حصد شاہ غلام علی صاحب دہلوی کے یہاں ہے اور شاہ عبدالرحيم صاحب كوميرے ياس بلا لاؤ۔ جب شاه عبدالرحيم صاحب حاضر موئے حضرت نے ان براس کیفیت میں نظر ڈالی۔ پہلے تو شاہ صاحب کو حالت گریہ طاری ہوئی بعدہ قبقہہ شروع ہوا کمر ووسری حالت شاہ عبدالیاری صاحب کی بھی ہوئی دونوں صاحب باغ میں تشریف لے مکئے اُس حالت میں شاہ عبدالرحیم صاحب کا مقصد دلی حاصل ہوا۔ غالبًا ۲۱ ۱۲ ھ میں شخ محمد جان سے کہ جبل ابولتیس برر ہے تھے اور مرجع خلائق تھے وقت زیارت حرمین سنا ہے۔ (۲۸۳) فرمایا کهمومن خان صاحب دبلوی فرماتے سے کدایک بار چند حضرات شاہ عبدالعزيز صاحب عصديث شريف پڑھ رہے تھ شاہ صاحب نے تذكرہ اكابروين كا کیا ہم لوگوں نے مرض کیا کہ اہمی ہمی کوئی ایسا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ پرسول ہارے یاں فلاں حلیہ کا ایک مخص مسئلہ دریا فت کرنے آ وے گا۔ وہ مرد کامل ہے ادرست و وقت بھی معین کر دیا۔ ہم لوگ روز موعود میں زینت المساجد میں کہ کنارے جمنا کے واقعہ ہان کے اثنیات میں بیٹے تھے۔ وقت مقررہ پر دریا کے کنارہ سے ای طید کے ایک بزرگ صاحب عمودار ہوئے ہم لوگ دوڑے اور زیارت سے مشرف ہوئے وہ شاہ عبدالرجيم تقے۔مؤن خان صاحب اس داقعہ کی وجہ سے جھے سے بہت محبت کرتے تھے۔ (۲۸۵) فرمایا که حزوعلی خال رئیس لوباری حضرت عبدالرحیم صاحب کے مرید تھے ان پر ابيا رعب غالب تها كه حضرت كو د كيه نه سكتے تھے۔ د كيمتے ہى حالت طاري ہو جاتي تھي-بكشا كراوه مكان من موت اور حفرت اسي محورت يرسوار بوكر تشريف لات توده

امداد المشتاق الى اشرف الإحلاق العاد المشتاق الى اشرف الإحلاق

محوزے کی ٹاپ س کر بے ہوس ہو جاتے تھے۔ پیٹر و محبت کا ہے۔

بہ نے تھے اور خود تخت یا پلنگ پر لینے تھے۔ای حالت میں حدیث کا سبق پر حارہ ہے تھے۔ طلبان کے گردن بہتے تھے اور خود تخت یا پلنگ پر لینے تھے۔ای حالت میں حدیث تریف کا سبق ہور ہاتھا۔ حضرت دادا بیر صاحب سبق سننے کے لیے اس حلقہ میں تشریف لے گئے۔مفتی صاحب مجمرا کر بیٹھ گئے۔ اور ادھرادھر دیکھنے گئے۔ جب حضرت کو دیکھا تو فر انے گئے کہ شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں یہ انوار و بر کا ت آپ کی تشریف آ دری کے باعث بیدا ہوئے میں۔ (حاشیہ) قولہ اور خود تخت یا پلنگ پر لیئے تھے۔اقول ممکن ہے کہ کتابیں او نچی رہتی ہوں ہاتھوں میں یا کسی تیا کی اُوغیرہ پر۔۱۱

(۲۸۷) فرمایا که مولانا مولوی محمد صادق صاحب بیان فرماتے تھے کہ جالیس برس ہے جھ ے میانجو نور محمد صاحب سے ملاقات ہاس جالس مال مس مھی آ ب کی تھیراول فوت ميس موكى - الاستقامة فوق الكرامة -آپكاستقامت اعلى درجيكى بـ (۴۸۸) فرمایا که میں نے ایک بارحضرت پیرومرشد کی شان میں ایک مخس کہا چونکہ مجھ میں تاب سنانے کی نیقی مسی اور کی معرفت حضرت کوسنوایا۔ آپ نے فر مایا کہ خدا اور رسول مَنْ النَّهُمْ كَلَّ صَعْت وثنا بيان كرنا جائے \_ مِن نے عرض كيا كه مِن نے غير خدا ورسول كى مدح نہیں کی تیسرے روز حفرت نے فر مایا کہ شاہ عبدالرجیم صاحب نے تم کوسرخ رنگ کا جوڑا عنایت کیا ہے گویا وہ خلعت صله اس مخمس کا تھا۔ فر مایا که کیڑے رتھین سرخ کنایہ دوامر کا ہوتے ہیں ایک مرتبہ محبوبیت دوم شہادت محبوبیت کا مرتبہ تو بڑے لوگول کو ملتاہے ہم کیے اس كے مستحق ہو سكتے ہیں۔ البتہ مرتبہ شہادت عطا ہوتو بعید نہیں (یہ محض آپ كا انكسار ہے۔ ورند رہب مجبوبیت میں کیا کلام ہے تمام مخلوق عوام دخواص کا آپ کونظر محبت سے و کھنااس کی دلیل ہے جبیہا کہ صحاح ستہ میں حدیث وارد ہے کہ جب خدا کسی کو اپنامجوب بناتا ہے جبرائیل امن سے کہتا ہے کہ ہم نے فلال شخص کو اپنامحوب بنایا ہے تم اس کو اپنا محبوب سمجھواور آسان وزمین میں اس کی محبوبیت کی منادی کردو۔ پھر تمام مخلوق اس سے بنظر محبت پیش آتی ہے)۔اس مخس کے چنداشعاریہ ہیں ۔

تم ہواے نور محمد خاص محبوب خدا ہندیں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰ سُلَا اُلَّا اُلَّا اِللَّهِ مَا اِللَّهِ مِنْ م تم مددگار مدد امداد کو پھر خوف کیا عشق کی پرین کی باتیں کا بہتے ہیں دست د پا اسلامی اسلامی اسلامی میں دست د پا

جام الفت سے تر ہے میں بی نہیں اک جرع نوش سینکٹروں در پر تر ہے مد بوش ہیں اے مے فروش دل میں ہے۔ ان کے بھرااک بادہ وصدت کا جوش پر میں کہدا تھے ہیں جب ہے آیا ان کو ہوش اے شدنو رجمہ وقت سے الداد کا

آ سرا دنیا ہیں ہے از بس تمباری ذات کا تم اوروں سے ہرگز نہیں ہے التجا بلک دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا آپ کا دامن بکڑ کر یہ کہوں گا برملا: اےشنور محمدوقت سے المداد کا

(حاشيه) قوله غيرخدا درسول كي مدح نبيل كي اقول يعني جب مناءاس مدح كا آپ كا تعلق خدااوررسول کے ساتھ ہے تو آپ کی مدح خداورسول ہی کی مدح ہے۔۱۱ (۲۸۹) فرمایا که حضرت شیر خال صاحب جب حالت نوکری میں وقت شب ذکرنغی و ا ثیات کرتے تھے تو ان کے منہ سے ظلمت ونور دونوں نکلتے تھے۔ مدت تک کسی کومعلوم نہ ہوا۔ ایک دفعہ وہ معجد میں ذکر کر رہے تھے ایک فخص کا ادھر گزر ہوا اس نے دیکھا کہ مجد میں مجمی اند حیرا ہوجاتا ہے اور مجمی روشن ہوجاتی ہے متحر ہو کرسب دریافت کرنے کو مجد ك اندرآيا-آپ كوديكها كدذكر من معروف بين جب لا الد كت بين مند ايك تاریکی نکلتی ہے اور جب الا اللہ کہتے ہیں روشی نمودار ہوتی ہے بعدہ اور کی آ دمیوں نے ديكما اوراس كاج حاموت لكاجب شيرخان صاحب كواطلاع موكى چونكدآب كوتوبيجه يرتو چیرومرشد کے اظہار کمال ہے تفرقعا گھبرا کرنوکری چھوڑ دی۔حضرت پیرومرشد کی خدمت من حاضر ہوئے اور حضرت کی حیات ہی میں انقال فرمایا۔ (حاشیم) قول مندے آیک تاري كانكلتى إقول بيصورة مثالية تعينى كى اورروشى مورة مثالية تعى اثبات كى اس كاظهور كرامت في شير فال صاحب كي ورند يظهورند لازم إنكمال ١٧١ (۲۹۰) میں (راوی ملفوظات) حضرت کی خدمت میں غذائے روح کا ووسبق جوحضرت

امداد المشتاق الى اشرف الاحلاق

شاه نورمحمه صاحب كي شان من ب سنار ما تعاجب اثر مزار شريف كابيان آيا تو فرمايا ك میرے حضرت کا ایک جولا ہامرید تھا۔ بعد انقال حضرت کے مزاد شریف برعرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان اور روٹیول کامختاج ہوں، کچھ دیکھیری فرمایئے رحکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزارے دوآنے یا آ دھآ نہ روز طاکرےگا۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا وہ هخص بھی خاضرتھاء اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہرروز وظیفے مقررہ یائین قبر ہے ملاکرتا ہے۔ (حاشیہ) قولہ وظیفہ مقرر، اقول مینجملہ کراہات کے ہے۔ ۱۲ (۲۹۱) فرمایا که جہال میرے حضرت پیرومرشد کا مزار ہے دبال ایک ای طدامام سیدمحود صاحب کامشہور ہے اوراس احاطہ میں کسی نی قبر کا تھم نہ تھا۔ آپ و اں اکثر جایا کرتے اور وريك مشنول رجے تھے۔انقال كونت وميت فرمانى كداكرمكن ہو جھےاى جگہ جمال میں اکثر جاتا ہوں۔ فن کرنا وہاں سے مجھے ہوئے انس آتی ہے۔ الحاصل وہاں کے مجاوروں کو پچھ دے کرآپ کا مزار وہاں بنایا گیا۔لیکن محاوروں میں باہم تکرار ہوئی کہ تی قبرس نے بنوالی اورسر بازار زاع ہوئی ای حالت تحرار میں ایک آ دمی کو پھے عنودگ ی طاری ہوئی ویکھا کہ حضرت پیرومرشد وسید محمود صاحب نصیل احاط پر کھڑے ہیں اور حضرت اپنا ہاتھ سیدصاحب کے ہاتھ سے چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کرتمہارے بعض محاور ناراض ہیں اب ہم یہاں ندر ہیں مے لیکن سیدمحود صاحب نبیں چھوڑتے اور فرماتے ہیں کہ ہم کوایک ہی تو یار غار ملا ہے ہم کیے چھوڑی سے اوراس مشرکو بہت لعن کیا۔ جب وہ خواب سے بیدار ہواتمام واقعہ بیان کیا اور اینے انکارے باز آیا اور یہ کیفیت عام طور سے مشہور ہوگئی۔ اور جنہوں نے بابت وفن کے روپیدلیا تھا ہمنت وساجت واپس کیا۔ (٢٩٢) فرمايا كدمزارمقدس آپ كاخام بالبة صلقه بخته ب-لوگول نے جاہا كداك ماتھ ہے اونچا کرویں۔آپ نے کسی کوخواب میں اشارہ کیا کہ خلاف سنت نہ کرد۔ ایک ي باتھ اونيار ہے دو۔

( ۲۹۳ ) فِر مایا که حضرت پیرومرشد کے وئی قزیب نج کوتشریف لائے جھے دریافت کیا کہ اجازت ہوتو قبرمبارک از سرنو درست کردی جائے۔ میں نے کہا کیا مضا نقدہ ہے بعض

نقہا ، جائز لکھنے ہیں۔ پر حضرت نے فر مایا کہ میں کیے منع کر دیتا۔ جس مزار سرایا الوار سے میں نے فیض عاصل کیا ہومیرے نزدیک اس کی درتی واصلاح تو فرض ہے۔ (حاشر) قولہ میرے زدیک اس کی درستی داصلاح تو فرض ہے اقول مجاز ہے اور درستی سے پیختگی لازمنیں تطبین بھی کافی ہے۔ آ محصوام کافعل ہےجس کی اجازت ابت نہیں۔۱۲ (۲۹۳) فرمایا که امر وبه میں ایک ہندوتھا وہ حضرت عبدالباری وفقط سے کمال اعتقادر کھتا تھا۔ اس نے آپ سے عرض کیا کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے تعوید دیجئے - حضرت نے تعویذ دے کر فرمایا کہ ابھی تو اپنی بیوی کے بازویر باندھ دواور بعد تولد فرزنداس کے بازو یر باند رو ینا۔ تعویذ کی برکٹ ہے اس کے لڑکا پیدا ہوا۔ جب وہ س تمیز کو پہنچا باغوائے بعض ہنود اس تعویذ کوکھول ڈ الا۔اس میں اڑ ری بھنبیری ساون آ ی<mark>ا لکھا تھا ی</mark>ے پڑھ کراس نے تعویذ بھینک دیا۔ تعویذ بھینک کروہ نہانے کو گیا دریا میں ڈوب کرمر گیا۔ (حاشیہ) قولد ازرى تصديري ساون آيا اقول اس ميس خلاف شرع تو كوئى بات بينس روگي مناسبت مضمون کی سوید بھی کوئی ضروری بات نہیں مقصود تسلی ہوتی ہے حاجت مند کی سودہ بدوں مناسبت بھی حاصل ہے۔۱۳

بروں اس امر کا تذکرہ تھا کہ عارف جنتی و دوزخی کواسی عالم میں جان لیتا ہے مناسب اس کے دکایت بیان فر مائی کہ ہمارے پیر بھائی شخ امام الدین تھا نوی ایک مرتبہ پیرومرشد کے ماتھ تھے اور وہ زمانہ دھرت کے مرض الموت کا تھا۔ جب شخ صاحب اپ وطن ماتھ تھے اور وہ زمانہ دھرت کے مرض الموت کا تھا۔ جب شخ صاحب اپ وطن واپس آنے گئے جھڑے نے فر ملیا کہ جس نے دنیا میں جنتی و کھنا ہوان کود کھے لے (حاشیہ) قولہ عارف جنتی و دوزخی کواسی عالم میں جان لیتا ہے اقول یعنی ظنانہ کہ قطعاً ۱۱ (حاشیہ) فر مایا کہ حضرت حافظ ضامن صاحب میرے پیر بھائی مقام مصور میں چھ مہینے رہے گر بسب توجہ بیر و مرشد دم انا الحق کا نہیں مارا اور بھی کلمات شطحیات زبان پر نہیں رہے گر بسب توجہ بیر و مرشد دم انا الحق کا نہیں مارا اور بھی کلمات شطحیات زبان پر نہیں کو گئے۔ بلکہ اسم وسمی میں متعزق رہنے تھے اور ذکر قبلی ولیانی دونوں ایک وقت میں کرتے تھے۔ اور بیا جاتم بہت مشکل ہے۔

کرتے تھے۔ اور بیا جاتم بہت مشکل ہے۔

(مولانا احد حسن صاحب نے) عرض کیا کہ کیا مجرد محبت بدوں ذکر وشغل کے بھی مفید ہوتی ہے۔ فر مایا مفید ہوتی ہے۔ بلکہ شخ کامل کی پیجان کا ایک طریقہ مقرر کیا گیا ہے کہ اگر سمى فيخ كى محبت سے دنيا سے دِل سرد ہوتا جاتا ہو۔ اور عقبى كى طرف ميلان زيادہ ہوتو وہ شیخ کامل ہے۔ اور اگر وہ میخ مکار ہے تو اوّل بابت تشابہ طاہری کے دِل میں پھھانو ار طاہر ہوں مے میمر بعد کو تیرگی ہوجادے گی مناسب اس کے حکایت بیان فر مائی کہ حضرت امام حسن مخافی کثرت سے نکاح کرتے تھے اور بہت جلد طلاق دے دیے تھے، ایک مخص کی، کی لڑکیاں تھیں اس نے حضرت ہے کے بعد دیگرے سب کا نکاح کر دیا، اس کے احیاب نے بوچھا کہ باوجود میکہ حضرت اہام حسن مذافحت تمہاری لڑکیوں کو طلاق دے دیتے من چرکوں دوسری او کوں کا نکاح ان سے کرتے ہو۔ اس میں کیا اسرار ہے؟ اس نے جواب ويا كرحضرت امام صاحب حسب ارشاد نبوي مَا التَّافِي مِن - مِن حامِتا مول كدان كاجهم شريف ميرى لا كول سے مس موجادے تاكدوه سبكى سب بدولت آب كى محبت ے پاک وجنتی ہو جائیں۔ (حاشیہ) تولہ فرمایا مفید ہوتی ہے۔ اقول لیکن یہ فائدہ عمل سے مستعنی نہیں کرتا۔ بلک اس سے استعداد عمل کی قوی ہو جاتی ہے بھروصول الی المقصو وعمل سے ہوتا ہے اقولہ وہ سب کی سب بدولت آپ کی صحبت کے پاک وجنتی ہو جائمیں۔ اقول اس نضیات محالی پر غیر صحالی کا قیاس مع الفارق ہوگا۔ کیونکہ یہ برکت منصوص ہے گرمقصوداس ہے مطلق برکت کا اثبات ہے۔۱۲

(۲۹۸) فرمایا کہ جب ۱۲۶۱ ہیں جج کوآیا تھا تو ہندر تھی میں اتر کر حضرت ابوالحن شاذلی کی زیارت باسعادت سے شرف اندوز ہوا اور حضرت زین الدین مندنشین درگاہ حضرت ابوالحن سے بھی ملاقات ہوئی ان سے حزب البحرکی اجازت حاصل ہوئی۔ اگر چداس کی اجازت بھی ان سے حاصل کرلی۔ اور اور کی اجازت بھی ان سے حاصل کرلی۔ اجازت بھی ان سے حاصل کرلی۔ کیونکہ جامع حزب البحر کے حضرت ابوالحن شاذلی تھے۔ ان کے خاندان سے اجازت لینا نور ہے۔ طریقہ زکو قرجو ان سے جھے حاصل ہوا ہے بہت سہل ہے اور حزب البحر کے ساتھ طبع ہوگیا ہے۔

بست المرایا کہ ایک بار مجھے ایک مشکل پیش تھی اور حل نہ ہوتی تھی۔ میں نے تعلیم میں کھڑے ہو کر کہا کہ تم لوگ تین سوساٹھ یا کم زیادہ اولیاء اللہ یہال رہتے ہو۔ اور تم ہے کی غریب کی مشکل حل نہیں ہوتی تو پھرتم کس مرض کی دوا ہو۔ یہ کہہ کر میں نے نمازلفل شروع کر تے ہی آیک آ دی کالا سا آیا اور وہ بھی پاس ہی نماز میں مصروف ہوگی اس کے آنے ہے میری مشکل حل ہوگئی جب میں نے نماز ختم کی وہ بھی مصروف ہوگیا اس کے آنے ہے میری مشکل حل ہوگئی جب میں نے نماز ختم کی وہ بھی سلام پھیر کر چلا گیا۔ (حاشیہ ) قولہ تم لوگ تین سوساٹھ یا کم زیادہ اولیاء اللہ یہال رہے ہو، اقول اہل کشف کو اتنے عدد میں اولیاء کا اکثر اوقات حاضر حرم رہنا معلوم ہوا ہے۔ اور عائب یہ شکل باطنی تھی۔ ۱۲

(۱۰۰۱) فرمایا بلکہ مطاف میں بعض وقت ایسے لوگ ہوتے ہیں کدان کے انوار میں طواف کرنامشکل ہوجا تا ہے۔ یہی دل چاہتا ہے کدان کے انوار وتجلیات کود یکھا کرے اور بعض وقت ایسی ظلمت افعال شنیعہ طائفین کی ہوتی ہے کہ قلب مکدر ہو جاتا ہے اور طواف میں لذت و حظامیں آتا۔

(۳۰۲) فرمایا که میں دوسری مرتبه مکه مکرمه میں داخل ہوا، مجھے مثنوی معنوی کا براشوق تھا اور حرم شریف میں چندمواضع میں درس مثنوی شریف ہوتا تھا۔

(٣٠٣) فرمایا که حافظ غلام مرتقنی مجذوب پانی پت سالک مجذوب ہے۔ حالت سلوک میں ان کو جذب ہوگیا تھا۔ ہماری بستی میں اکثر آیا کرتے ہے۔ ایک بارغل ہوا کہ غلام مرتقنی پھر مار رہے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا۔ مجھ کو دیکھ کر انہوں نے بھر مار نا چھوڑ و کیے کر انہوں نے بھر مار نا چھوڑ و کیے کر انہوں نے بھر مار نا چھوڑ و کیے اور ان کھلوائے و کیے اور مجھے قریب بلایا میرے ہاتھ میں کوئی کتاب عشق کی تھی اس کے اور ان کھلوائے میں کوئی کتاب عشق کی تھی اس کے اور ان کھلوائے میں کوئی کتاب عشق کی تھی اس کے اور ان کھلوائے میں کے۔ جب بیشعر نظر پڑا

عشق اوّل عشق آخر عشق بكل عشق شاخ وعشق بحل معشق الله وعشق كل معشق كل محصو المارة وحد ميرى زبان سے ميران خدا ميران ميرا

(٣٠٣) قرمایا کدایک دفعہ مجھے حافظ غلام مرتضی سے ملاقات ہوئی۔ مجھے بنارت دی۔ میں نے عرض کیا کدمبرے حوصلہ کے موافق یا آپ کے؟ فرمایا میرے موافق میں بہت خوش ہوا۔

(٣٠٥) فرمایا که ایک دفعه یل صحوایل پھردہا تھا۔ ایک جھاڑی بل کچھ آٹار آدی کے معلوم ہوئے ۔ غور کرنے سے معلوم ہوا کہ وہی مجد دب صاحب ہیں جھ کود کھ کر بیٹے گئے ۔ بیل بھی بیٹے گیا۔ بھی کوتوجہ جذب کی دینا شروع کی۔ جب جھے آٹار جذب معلوم ہونے میں بیٹے گیا۔ بھی کوتوجہ جذب کی دینا شروع کی۔ جب جھے آٹار جذب معلوم ہونے گئے میں نے حضرت ہیر ومرشد کا تصور کیا ای وقت حضرت میرے اور ان کے درمیان حائل ہو گئے ۔ مجذوب صاحب تبسم کرنے گئے میں نے عرض کیا کہ تمہاری طرح جھ کو دیوائی پیندنہیں ہے۔

الده ۲۰ فر مایا کدایک بار میں ان مجذوب کے پاس کیا میرے پاس ایک تنگی تقی - فرمانے
کی کداس کو بچھادو۔ مولوی تعلندر صاحب مع اپنے معثوق کے آتے ہیں۔ میں نے پوچھا
مولوی صاحب کمال ہیں۔ فر مایا ابھی آتے ہیں۔ تھوڑی دیر ہیں مولوی تعلندر صاحب مع محد حسین صاحب نے ان کو میری

نتکی پر بٹھانا جاہا۔ مولوی مساحب نے انکار کر کے کہا کہ بھے سے رسول مقبول مُلْ اِلْتُوْمُ کو ناراض کرانا جاہے ہو۔ مجدوب ماحب مولوی قلندر صاحب کی بری تعظیم کرتے تھے حتی کراگر نظے ہوتے ، توای وقت کمل اپنی شرمگاہ پر وال لیتے تھے۔ اس کا سبب بیتھا کدمولا نا قلندر صاحب کو جناب مرور عالم مالی است حسوری تمی ۔ (حاشید) تولد اگر نظے ہوتے اقول بعنی بخبری میں بدن کھل جاتا اور شرمگاہ سے مرادکل بدن مستور اور آئی خبر داری ے مكلف مونا لازمنيس \_ كونكه اتى خرورتى حواس سے بھى موسكتى ہے اور مدار تكليف كا درسی عقل کی ہے۔ ۱۲

(١٠٠٧) فرمايا كه ميس وبلي ميس آيا- طالب على ميس أيك سال تك ربا- بعده تمحى مجاتا تھا۔اوردس پندروروز قیام کرتا۔ایک دفعہ میں دہلی ممیا ہمولوی شاوعبدالغی صاحب سے مجھ کو بے تکلنی تھی ، اور آ مدورفت رہتی تھی۔ میں شاہ احمد سعید صاحب سے ملئے گیا جب ان کے مکان پر پہنچا تو وہ حلقہ مریدین میں بیٹھے تھے مجھے دیکے کروہاں سے اٹھ کر ایک علیحدہ مقام پرملی بچا کر بینے جب وہ اور میں ایجا ہوئے تو میں نے کہا کدآ ج نسبت چشتیہ نبت نقشد يرغالب ٢ ق آب من نبت نقشد يكايد بمي نبيس إن دنول مي مجھ میں گری غالب تھی شاہ صاحب نے فرمایا کہ بچ ہے آج کل خواجہ قطب الدین بختیار کا کی کی مجھ پر عمنایت ہے۔

(٣٠٨) فرمایا كه شاه احمد سعيد مجه سے پہلے مديند منور وتشريف لے كئے تھے۔ جب ميل و بال بہنچاتو آپ بہت مریض منے۔ ترک لوگ قلعہ میں معالجہ کے لئے اٹھا لے سکے تھے۔ ترک ان کی بہت تعظیم و تو تیر کرتے تھے۔ کیونکہ ترک اکثر خالدیہ ہیں اور خالد صاحب نے شاہ غلام علی صاحب وہلوی سے طریقہ فتشند بیا خذ کیا تھا اور شاہ احمد سعید صاحب شاہ غلام على صاحب كے باتوسط مريد و خليفه بلاواسطه تنے جب ميں ان كود كھنے كيا جاوجود نقامت مجھ کو د کھ کر کہا کہ مجھے بھاؤ، حاجی صاحب آتے ہیں بعد سلام مسنون کے شاہ عبدالنی صاحب سے کہا کہ جب تک میں مریض ہوں حاجی صاحب کی خدمت تمہارے ذمہ ہے۔ بعد صحت کے میں خود دیکے لول گا۔ حضرت صاحب نے اس کیفیت کو مجھ سے بھی

بیان فر مایا اور شاہ احمد سعید صاحب کو یاد کر کے بہت رنجیدہ اور اشکبار ہوئے۔ ۱۳ ا (۲۰۹) فر مایا کہ ابوالحسن مرید خاص شاہ احمد سعید صاحب نے چاہا کہ میں شاہ صاحب سے چھان کی سفارش کر دول میں نے کہا یا نہیں کہا۔ لیکن وہ جب میرے پاس آئے تو بہت بشاش سے اور کہا کہ آپ کی عنایت سے شاہ صاحب نے جھے طریقہ بھی بتلا دیا اور عاربھی کردیا۔

(۳۱۰) فرمایا که ای سال ایک فخص محود رافع نام باشنده طرابلس نے بھر ای مولوی عبدالو باب صاحب میرے پاس آ کر استدعائے بیعت کی اور بیان کیا کہ میرے والد مفتی عبدالغی صاحب نے مجھے خواب میں تھم دیا ہے کہتم مکد کرمہ میں بیٹے کیا کرتے ہو، ماتی الداد اللہ صاحب سے بیعت کون نہیں کرتے۔

(۳۱۱) فرمایا که میں جرم میں بیضا تھا۔ ایک فخص مسی عبدالرحمٰ باشندہ آسام میرے قدموں پرآ کرگرا آور کہنے لگا کہ میرے والداولیائے کرام سے تھے۔ جھے کوآپ کی صورت مقدس دکھا کرتھم دیا ہے کہ آپ سے بیعت کروں، ای علیہ نواب کوآپ سے موافق پاکر حاضر ہوا ہوں۔

(۳۱۲) فر مایا کہ خدا جانے لوگ مجھے کیا بچھتے ہیں اور ہیں کیا ہوں بحبوب علی نقاش نے آ

کر بیان کیا کہ ہمارا آ مجوٹ تباہی ہیں تھا ہیں مرا آب ہوکر آپ سے "ملتی " ہوا آپ نے ہے کیا کہ ہمارا آ مجوٹ کو تباہی سے نکال دیا۔ (حاشیہ) قولہ خدا جانے لوگ مجھے کیا سجھتے ہیں اقول غایت تو اضع ہور نہ دی کے لئے قویہ موقع اچھی خاصی شہادت کا تھا۔ ۱۲ (سال مولوی غلام حسین صاحب نے کہ معظمہ میں خواب دیکھا کہ ایک جمع ہیں حضرت صاحب کا ایک مرید کہدرہا ہے کہ دھزت نتم المرسلین مُل این کا میں کہ ما تی صاحب کا ایک مرید کہدرہا ہے کہ دھزت نتم المرسلین مُل این کی اس کے این کی مرید کو اپنے ہیں۔ (داوی ملفوظات نے کہا کہ مرید کو اپنے ہیں ہوا این میں کرتا ہوں۔ جب حضرت صاحب نے جواب دیا کہ میں ابنا اعتقاد تو بیان نہیں کرتا ، کہ دھزت رسول مقبول مُل این کی ما دیاں کرتا ہوں۔ جب حضرت صاحب سے یہ بکہ دھزت رسول مقبول مُل گوڑی کا فرمان بیان کرتا ہوں۔ جب حضرت صاحب سے یہ خواب موض کیا گیا و مان بیان کرتا ہوں۔ جب حضرت صاحب سے یہ خواب موض کیا گیا و مان بیان کرتا ہوں۔ جب حضرت صاحب سے یہ خواب موض کیا گیا اعتقاد خواب موض کیا گیا و مان بیان کرتا ہوں۔ جب حضرت صاحب سے یہ خواب موض کیا گیا اعتقاد کو ایا کہ بجب معاملہ ہے کہ کم لوگ کیا کیا دیکھتے ہوا ور مجھے کیا کیا اعتقاد خواب موض کیا گیا کہ میں ابنا اعتقاد کو ایک کیا گیا کہ کیا کیا دیکھتے ہوا در مجھے کیا کیا اعتقاد خواب موض کیا گیا کیا دیکھتے ہوا در مجھے کیا کیا اعتقاد کو ایک کیا کیا دیکھتے ہوا در مجھے کیا کیا اعتقاد کو ایک کیا کیا دیکھتے ہوا در مجھے کیا کیا اعتقاد کو ایک کیا کیا دیکھتے ہوا در مجھے کیا کیا اعتقاد کو ایک کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کو کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کو کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کیا کو کیا کیا کیا کہ کو کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کہ کو کیا کیا کیا کہ کو کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کو کو کیا کیا کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کی

کرتے ہو۔ حالانکہ جھ میں کچھ بھی کمال نہیں ہے صرف اللہ کی ستاری ہے۔ میرے عیوب چھپار کھے ہیں۔ اُمید ہے کہ ای طرح عاقبت میں بھی اپنے ضل وکرم سے میرے جرائم کسی پر ظاہر نہ کرے گا اس خواب کا تذکرہ کی بار حضرت نے فر مایا۔ (حاشیہ) قولہ اس خواب کا تذکرہ کئی بار حضرت نے فر مایا ، اقول بیتحدث بالنعمۃ ہے ورندا فنا ودعوے تو او پر کے ارشادے فلاہرے۔ ا

(۳۱۳) فر مایا که دیلی بیس چندمشاک کامل جمعصر سے، چشتے نظامیہ بیس حفرت فخر الدین صاحب اور قادریہ بیس حفرت میر دردصا حب نقشندیہ بیس حضرت شاہ ولی الندصاحب اور صابریہ بیس حفرت غلام سادات صاحب نے اور صابریہ بیس حفرت غلام سادات صاحب کے تقانہ بھون میں اکثر لوگ مرید سے، اس وجہ سے وہ اکثر بیبال تشریف لاتے سے، ایک مرتبہ آپ آئے تو تمام لوگ ملاقات کو محے مگر حافظ ضامن صاحب کے دادا میر عبدالغنی مرتبہ آپ آئے لوگوں نے عرض کیا حاضر نہ ہوئے، آپ نے دریافت کیا کہ میر عبدالغنی کیوں نہیں آئے ۔ لوگوں نے عرض کیا کدان کا آیک حسین وجیل جوان لڑکا انتقال کر عمیا ہے اس وجہ سے وہ مخبوط الحواس ہو گئے۔ کہ ان کا باتھ اللہ کر قرایا ہے۔ انفاقیہ داستہ میں حضرت غلام سادات کومل گئے۔ آپ نے ان کا باتھ پکڑ کر فرمایا ۔ عشق برمردہ نباشد پائیدار۔ ای فلام سادات کومل گئے۔ آپ نے ان کا باتھ پکڑ کر فرمایا ۔ عشق برمردہ نباشد پائیدار۔ ای وقت ان کا خط جا تا رہا اور عشق حق غالب ہو گیا۔ مسجد میں بیٹھ رہے اور خدا کی یاد میں راہی طک مقاہو گے۔

(٣١٦) فرمايا كدا كثر لوگ ناشكرى كى وجد سے محروم رہتے ہيں كہتے ہيں كدہم ذكر وشغل

امداد المشتاق المي اشرف الإخلاق المداد المشتاق المي اشرف الإخلاق

کرتے ہیں اور پچھ حاصل نہیں ہوتا حالا فکہ خدا کی لویس لگ جانا اس کی یادیس مشغول ہونا بری لائے ہیں اور پچھ حاصل نہیں ہوتا حالا فکہ خدا کی لویس لگ جانا اس کی یاد کرتا۔ بندہ کو بندگ کرنی چاہیے خداوندی خدا کے افتیار میں ہے اس سے پہلے رات کو حرم شریف میں بعض لوگوں نے شکا یتا آپس میں ذکر کیا تھا کہ حضرت ہمارے حال پر پچھ توجئیں فر ماتے ۔ صبح کو حضرت نے انہیں سے خاطب ہوکر بیراز فرمادیا۔

(۳۱۷) فرمایا که بدول مجابره کے مجھ حاصل نہیں ہوتا۔اللہ فرماتا ہے: والمدین جاهدوا فینا لنھد بنہم سبلنا۔ پھرای کے موافق فرمایا کہ تمہاری تعلیم کے واسطے کہتا ہوں کہ یہ فقیر عالم شباب بھی اکثر راتوں کوئیس سویا۔ خصوصاً رمضان شریف بی بعد مغرب دو لا کے نابالغ حافظ بوسف ولد حافظ ضامن صاحب و حافظ احر حسین میرا بھتیجا سواسوا پاره عشاء تک سناتے تھے، بعد عشاه دو حافظ اور سناتے تھے،ان کے بعد ایک حافظ نصف شب کی اس کے بعد تبجد کی نماز بیں دو حافظ اور غرضکہ تمام رات ای میں گزر جاتی تھی۔ کی اس کے بعد تبجد کی نماز میں دو حافظ اور غرضکہ تمام رات ای میں گزر جاتی تھی۔ کی اس کے بعد تبجد کی نماز میں دو جود کی میں ضلعی کر کے گراہ ہو جاتے ہیں تمثیل بیان فرمائی کہ کسی گروکا ایک چیل تو حید وجود کی میں مستخرق تھا راستہ میں ایک فیل مست ملااس لوگوں نے بہت منع کیا، گراس نے نہ مانا اور کہا دی تو ہو اور میں بھی وہی ہوں خدا کو خدا کو خدا سے کیا ڈر۔ آ خر ہاتھی نے اسے مارڈ الا جب اس کے گرو نے بی حال سناگائی دے کر کہا کہ ہم خوم خوم نے میں اور کی مظہر بادی تھانہ دی کھا بادی و مضل او پ

مر فرق مراجب نه کنی زندیقی

(۳۱۹) مشنوی معنوی کے درس میں جذب کا ذکر تھا۔ حضرت نے جذب کی تعریف کر کے فرمایا کہ خاندان چشتیہ میں آخر کو اکثر جذب غالب ہو جاتا ہے مناسب حال دکایت حضرت علاؤ الدین علی احمد صابر قدس مرہ کی بیان فرمائی کہ ایک خادم قوال نے حضرت منج مشکر سے اجازت ما تھی کہ آپ کے خلفاء کی زیارت کو جی جاہتا ہے۔ بعد اجازت کے وہ شکر سے اجازت ما تھی کہ آپ کے خلفاء کی زیارت کو جی جاہتا ہے۔ بعد اجازت کے وہ

حفرت مخدوم صابر کی خدمت ہیں آیا۔ آپ بہاعث غلبۂ استغراق وکمال جذب کے کسی ك آنے مانے سے والف وآگاہ نہ ہوتے تھے۔حضرت ممس الدين 'ترك' نے (جو خدمت میں رہے تھے) باواز بلند ہوشیار کیا اور عرض کیا کہ حضرت ویر ومرشد کا خادم آیا ہے اور معرت کا سلام مسنون لایا ہے آب نے بعد جواب سلام کے اتنا ور یافت کیا کہ میرے شخ کیے ہیں اور حضرت مش الدین صاحب کوتا کید فرمانی کداس کی تو قیر کرواور موروں میں ( کہ آپ تناول فرماتے تھے) آج نمک بھی ڈالنا۔ یہ کہہ کر پھر حالت استغراق میں ہو مجے۔ اس کے بعد وہ توال حضرت سلطان الاولیاء کے یہاں حاضر ہوا یہاں تو شاہی کارخانے تھے، بہت تعظیم و تو قیر اس کی ہوئی۔ اور حضرت نے عمدہ عمدہ کھانے تھلوائے اور بہت کچھ تخذ وہدیہ عنایت کیا۔ جب قوال حضرت فریدالدین تکنج شکر ے حضور میں ماضر ہوا آ ب نے دونوں صاحبوں کا حال دریافت کیا۔ اس نے حضرت سلطان الاولياء كى برى تعريف كى ، اور مخدوم صاحب كى شان ميس عرض كيا كه وه توكس ہے بولتے بھی نہیں۔ندوہاں کچھ ہے۔حضرت نے بوجھا کہ ہمارے حق میں کچھ بولے تے، کہا کہ بھی نہیں۔ آپ نے مروفر مایا کہ آخر کھے کہا؟ عرض کیا کے صرف یہ ہو چھاتھا کہ میرے پیخ کیے ہیں۔ آپ چٹم پر آب ہو کر فرمانے لگے کہ آج وہ ایسے درجہ بیل ہیں کہ وہاں کسی کی مخبائش نیں ہے یہ انہیں کا استقلال اور میرے ساتھ کمال محبت ہے کہ الی حالت مين مجمع بوجهااور بإدكيا\_

(۳۲۰) منتی عبداللہ خادم خاص حضرت صاحب نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت کو بیاری شدید لاحق تھی۔ اس وجہ سے بالا خانہ پر تشریف نہ لے جاتے تھے اس دیوان خانہ میں رہے تھے تین مہینے کامل یہی حالت رہی اکثر ذکر جبر باواز بلند کرتے تھے مولوی اسلیل صاحب کو جب معلوم ہوا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ذکر جبر بشدت اس مرض میں مضر ہے آپ نے فر مایا کہ جھے خبر نہیں ہے کہ میں نے کیا ذکر کب اور کس کیفیت سے کیا۔ اس حالت میں آپ کوشدت سے بنی بھی آتی تھی۔ گر ہم لوگ بعجہ ادب کے نہ دریا فت کر سے اللہ علی بارخود حضرت نے جمعہ سے فر مایا کہ جھے اپنے اعمال کی پاداش نظر آ جاتی سے کیا۔ آپ سے تھے۔ ایک بارخود حضرت نے جمعہ سے فر مایا کہ جھے اپنے اعمال کی پاداش نظر آ جاتی

NE Iro

ہوہ ہناتی ہے۔ اور نیز عاشق کے رنج وراحت مرض وصحت دونوں یکساں ہیں جولطف و مزہ یار کے انعام واکرام میں ہے وہ کی لطف و چین اس کے تیم وایذ امیں ہے۔

روہ یا مسل کے در ایک سال یا دو سال ہوئ مصرے ایک پاشا آیا اس کو جھے سے ملے کا بہت شوق تھا۔ رات کو مکہ کرمہ میں داخل ہوا تھا۔ صبح کوئی بارشخ الحارہ کے ذریعے سے میرے مکان پر دریا فت کرایا کہ شخ بالا خانہ سے اترے یا نہیں۔ میرے مکان پر دریا فت کرایا کہ شخ بالا خانہ سے اترے یا نہیں۔ میرے مقیدت ومجت رکھتے ہی ہم ابی شخ الحارہ آئے ، لباس شاہی میں فقیر کال تھے، جھے سے عقیدت ومجت رکھتے تھے۔ حضرت مولانا روم کے خاندان میں بیعت رکھتے تھے، چند اشعار مثنوی معنوی کا مطلب جھے سے دریا فت کیا اور بعد دریا فت مطلب بہت مسرور ہوئے اور ان کو زیادہ عقیدت ہوگئی۔

(۳۲۲) فرمایا کرنماز کا کشف بہت مجے ہوتا ہے اس لئے کرنماز معراج الموشین ہے اس میں حضوری حق ہوتی ہے۔ عین در بار خداوندی سے جو کشف ہوگا، وہ ضرور موافق للس الامر کے ہوگا۔ ای وجہ سے حضرت عمر بڑا للئے تد ابیر جیوش جہاد کی حالت نماز میں کرتے ہے، لوگ کہتے ہیں کو دخیالات نماز میں کچھ نقصان نہیں ویتے ہیں اور حضرت عمر مخالئی کے واقعہ کی سند لاتے ہیں اور بینیں بھتے کہ وہ حضوری تھی خیالات غیر بت نہیں ہوتے کے واقعہ کی سند لاتے ہیں اور بینیں بھتے کہ وہ حضوری تھی حضرت عمر مخالف کو کشف ہوتا تھا

کار پاکال را قیاس از خود مگیر محمر نماید در نوشتن شیر و شیر آل کیے شیرے که مردم می خورد دال کیے شیرے که مردم می خورد

(حاشیہ) قولہ وہ ضرور موافق نفس الامر کے ہوگا۔ اقول بیضرورت نی نفسہ باتی کمن مانع کا انتفاء یقنی کسی مانع خاص کے سبب موافقت نہ ہونا اس کے منافی نہیں۔ باتی چونکہ مانع کا انتفاء یقنی

نہیں ،اس لیے بیرکشف فلنیت سے متجاوز نہ ہوگا۔اا

السلط المستان المستان المستان المسترك المازيز من سفات بين المرعل خال كو السلط المسترك المسترك

میں بند کر کے تقل لگا دیا ہے اور مولوی رشید احمد کے ہاتھ میں کتاب دے کر درس کو کہددیا ہے۔ یہ بات حاتی میاں کو کہددو کدوہ اس کا مطلب بجھ لیس کے مینوں (بزبان بنجائی بمعنی بجھے) کچھ خبر نیس ہے اس کا کشف بورا نکلا کہ جھے تو کہ کرمہ میں کہ اشرف المساجد ہے مقید کر دیا ہند کا خواب و خیال بھی نہیں آتا۔ اور مولوی رشید احمد کے ہاتھ میں کتاب دے کر مدرس بنا دیا جمیشا احاد بہ نبوی کا درس دیتے ہیں۔ فرمایا کہ داؤ عبد القدای جیرحاتی حبد الرحیم صاحب کو خاوند ہے تعبیر کرتے تھے اور زیان بنجائی ہولتے تھے۔

(۳۲۳) فرمایا که جب می مکه مرم می جرت کرے آیا تعور ے دِن بعد میرے نکاح کے لیے بینام آنے شروع ہوئے گو کدمیری جوانی جو نکاح کے واسطے مناسب حالت تمی تج د میں گزر گئی تھی نیکن بخیال سنت نبوی میں نے قبول کر لیا۔ جباں میرا ببلا نکاح ہوا تھا انہیں دنوں انہوں نے خواب دیکھا کہ میری محود میں جاند آ حمیا ہے ان کی والدہ نے مولوی سیدسین صاحب مجذوب سے اس خواب کی تعبیر ہوچھی سید صاحب نے فرمایا کہ ان کا نکاح البیے مخص سے ہوگا جو جاند کی طرح شرق وغرب میں مشہور ہوگا جب ان کا نکاح مجھ ہے ہوگیا سیدصاحب نے کہا کہ جوتعبیر میں نے دی تھی وہی ٹھیک نکل حاجی صاحب بیشک جا عد بیں کدأن كور سے بزار باآ دى مستغيد ہوئے اور ہوتے ہيں اور ہول مے اور ان کی شہرت بھی ہرجکہ ہے۔ تمام علائے کرام ومشائخ عظام ان کو بنظر اکرام دیکھتے ہیں۔ (rra) فرمایا که نظروفاقه بری نعت ہے، مجھ پریہ حالت اس طرح گزری ہے کہ میرے احباب جھ كوقرض نبيس ديتے تھے اور ظاہرى حالت ميرى بھى اميران تھى لينى لباس بھى عده ہوتا تھا اور مند تکید بھی درست اور بھوک کے مارے بیا طالت ہوتی تھی کرزیند بر چڑھنا وشوار ہوتا تھا بلکہ بار ہا گر بھی پڑتا تھا اس مالت میں عجائب وغرائب واقعہ چین آتے تھے کہ جن کا مزہ نبیں بھول مگر بدلطف حالت تجرویس ہے اہل وعیال والے کومشکل ہے چر میری (مولوی احد حسن صاحب کی) طرف اشار و کرے فر مایا کداس نے باوجود عیال دار ہونے کے ولول عشق میں آ کرسب کھے چھوڑ دیا اور جلا آیا جھے کواس کا خیال ہے کہ عشق آسال نموداة ل دلة افماً دمشكلها

آ دی کو جا ہے کہ ہر وقت خدا ہے دعا ما نگرا رہے کہ وہ ہم غرباء کواپنے اہما وامتحان سے محفوظ رکھے میں نے (راوی ملفوظات) عرض کیا کہ اس فقیر حقیر نے تو آپ کا دامن پکڑا ہے اس کی نگرانی وحفاظت آپ کے ذمہ ہے جھے کو پچھا فتیا زمیس ہے ۔

سپردم بتو مایہ خویش را تو دانی حساب کم و بیش را فرمایا کہ میتہاری محبت وعقیدت ہاللہ کے ساتھ جیسا آ دی ظن رکھتا ہاں کے ساتھ خداویا ہی معاملہ کرتا ہے رزق کالفیل و ذمہ دارخدا ہم پرتمام مصائب ہمارے اعتقاد سے بین اساء اللہ میں ہم کو ایک اسم کی ہمی معرفت کال نہیں ہے جیسے رزاق اگر ہم اس کو رزاق یقیدنا جانیں تو پھر روزی کے لئے کیوں جیران ویریشان پھرس۔

(۳۲۲) در یافت فر ما یا کہ چلہ میں کچھ پر ہیز بھی کرتے تھے کہا گیا بجر حاجت ان انی کے خلوق سے باہر نہیں نکلتے تھے فر ما یا کہ خورد دونوش کی کیا صورت تھی کہا گیا کوشس تو کل تھا بھی ملے نا میسر ہوتا تھا بھی نہیں فر ما یا کہ صاحب چلہ کو چاہیے کہ اوّل انظام اکل وشرب کا کھانا میسر ہوتا تھا بھی نہیں فر ما یا کہ صاحب چلہ کو چاہیے کہ اوّل انظام اکل وشرب کا کرے تب چلہ اختیار کرے تو کل تو عمرہ چیز ہے گر اس میں امتحانات بہت ہوتے ہیں فر ما یا کہ الل تو کل کو خابت قدم رہا تو سارے صعوبات فر ما یا کہ الل تو کل کو خابت قدم ہوتا ضروری ہے اگر خابت قدم رہا تو سارے صعوبات آسان ہو حاتے ہیں۔

(۳۲۷) فرمایا کہ جب یے نقیر مکہ کرمہ میں وارد ہوکر صفا کی رباط میں مقیم ہوا اس زمانہ میں ایک فقیر تھا اس کے پاس بہت کی اشرفیاں تھیں اس میں ہے اس کا کھاتا بینا چا تھا گررات کو بہا عث ان کی گرانی کے اس کو نیند پڑنا دشوارتنی مجبور ہوکر بیجارے نے سب اشرفیاں تقسیم کر دیں اور اپنے حوائج کا خدا پر بجروسہ کیا امتحان باری شروع ہوا پندرہ دوز متواز کھانا نہیں ملا گرز مزم شریف کہ المؤمز م لما شوب له وارد بے بی کر بسر کرتے رہے پندرہ ون بعد ان کو کھانا ملا پھر آئھ روز بعد ملے لگا پھر چارروز بعد پھر دوروز بعد وہ فقیران مصائب میں راضی برضارے اور باب صفائے قریب نشست و برخاست رکھتے تھے جب ان کا امتحان پورا ہوا خدانے ان کی روزی کا سبب پیدا کر دیا ایک ترکی لڑکا اُن کے بیس آئر کی کھنے لگا انہوں نے اس کو تلم بنانا سکھایا اور کسی حرف میں اصلاح وی اس

رونوں وقت کا کھانا مقرر کر دیا۔ ایک مدت بعد وہ ترک کاتعلق بھی جاتا رہا مگر غیب سے

ان کورووقته کھانا جاری رہا۔

(۳۲۸) فرمایا کدلو ماری میں ایک فقیر وارد ہوا مولوی محرصا دق صاحب نے حسب عادت الل محلدے کہا کہ مہمان آیا ہے اس کے کھانے کا انتظام کرنا جا ہیں۔ فقیر بولا کہ میرے کھانے کی آپ فکرند کریں میں تو بغیر مرغ بلاؤ کے کھا تانبیں ہوں، مولوی صاحب نے فر مایا کہ بہاں گاؤں میں مرغ بلاؤ کہاں ہوسکتا ہے اس نے جواب دیا کہ آ یکوفکر کی ک ضرورت ہے۔ بعد نمازعشاء جب سب لوگ سونے کو تیار ہوئے ایک مخص نے مجد کے کواڑ کھلوائے اور مواوی صاحب کی خدمت میں مرغ بلاؤلا کرعرض کیا کہ میرے یہاں ا کید مرغ کا بچے تھا اور میں نے نذر مانی تھی خدانے بوری کر دی للبذا بیکھا تا لایا ہوں مولوی صاحب نے فر مایا فقیر کو دے دوای کا حصہ ہے بہتیرااس مخص نے کہا کہ میں آپ کے واسطے لایا ہوں مگرآپ نے فقیر کو دلا دیا اس کے بعد فقیر ہے اس کا واقعہ پوچھا اس نے جواب دیا کہ میں نے خدا سے عبد کیا تھا کہ اگر مجھ کو کھانا کھلانا منظور ہے تو مرغ بلاؤ کھلا اور پھے نہ کھاؤں گا مجوک سے مرجاؤں گا پہلے تو بہت بچھ امتحان ہوا آ ٹھ آ ٹھ روز فاتے ہوئے بعدہ غیب سے سامان ہوگیا ہمیشہ مرغ پان و کمانا سے فرمایا کداللہ کا معاملہ ہر کسی سے جدا جدا ہے کسی کومرغ یا و کھلاتا ہے کسی کوروکسی روٹی دیتا ہے اور کسی کو فاقد ہوتا ہے۔ لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون

(٣٢٩) فرمایا که میں نے ایک بار چلے کا ارادہ کیا اور اس کے واسطے آٹھ آنے جو خریدے تھے میری بھاوج نے کہا کہ جو کی روثی کھانی مشکل ہوگی میں نے کہا جس طرح بنے گا کھاؤں گا انہوں نے جو کوٹ چھان کر گیہوں کی طرح بنا دیئے۔ ہرروز مجھے ایک رونی ملی تھی وہی کافی ہوتی تھی اس بیان سے بیغرض ہے کہ چلد کش کولا زم ہے کہ اق<sup>ال اکل</sup> وشرب کا انظام کر لے ایسانہ ہو کہ ماہین جلہ کے اس فکر میں پڑ کر اطمینان جا تار ہے کیونک (۳۳۰) فرمایا که حضرت موکی فالیقا کے عہد میں ایک مخص نے تو کل افتیار کر کے ایک جگل میں سکونت اختیار کی - تین روز تک اس کو کھا ٹانہ ملا ۔ حضرت موکی فالیقا ہے اس نے اس کی شکایت کی آپ نے خدا سے عرض کیا ۔ جواب ملا کہ شخص جا ہتا ہے کہ عالم اسباب کہ میر سے اسا وصفات کا مظہر ہے اور سراسر تعکمت ہے مث جاوے اس سے کہد دو کربستی میں جا کر قیام کرے یہ بھی ایک سبب ہے سبب کا مرتکب ہونا تو کل کے منافی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں میضمون وارد ہے۔

## ع برتوکل زانوےاشتر بہبند

(۳۳۱) فوائد صحبت میں فرمایا که حضرت جنید پرایک بار حالت طاری بھی ایک کتا ساسے آ گیا اس پرایسا اثر پڑا کہ چیخا ہوا نکلا اور باہر جا کر مراقب ہوکر بیٹھ گیا اور شہر کے کتے اس کے گرو مانند طالب صادق کے بغرض استفادہ جمع ہوئے۔

(۳۳۲) تعبیر رویا کابیان تھا فرمایا کرایٹ شخص نے خواب دیکھا کرایک آوئ حرگیا اس کا جنازہ حرم شریف میں آیا اورلوگوں کا اس کے گر دجمع ہے۔ میں نے اس کی تعبیر دی کہ دنیا میں اس جنازہ کا بہت کھے عروج ہوگا چندسال بعداس کا ایسا عروج ہوا کہ کسی بندی کا کمہ معظم میں ایس جنازہ کا بہت تعظیم وقر قیر معظم میں ایسا عروج تھا حتی کہ شیخ البود ہوا اور شرقائے عرب میں اس کی بہت تعظیم وقو قیر ہوئی۔ فرمایا کہ یہی مرنا سالک کے حق میں تعبیر اس کے نفس کا مرنا ہے اور کا ال کے لیے تعبیر اس کی فقلت یا والی سے ہے۔ اس کے مناسب حکایت بیان فرمائی کر ایک شخص کسی کا مل کی زیارت کو چلا راستہ میں ایک ورخت کے نیچ آ رام کیا۔ اس درخت پر جانوروں نے آپس میں کہا کہ افسوس فلاں فقیر جس کی زیارت کو یہ آ دی جارہا ہے فلان روز مرگیا۔ بیس میں کہا کہ افسوس فلاں فقیر جس کی زیارت کو یہ آ دی جارہا ہے فلان ان کو میچ و سالم پاکر راستہ کا حال بیان کر کے کہا کہ جانور تک جھوٹ ہو گئے۔ انہوں ان کو حیوا ہوا کہ جانور تک جھوٹ ہو گئے۔ انہوں نے جواب ویا کہ جانور سے جی اس ون میں ذکر الی سے خافل تھا جو میرے واسطے مرگ سے بدتر ہے۔

(۳۳۳) فرمایا کم فض فراب دیکها که ووگوں میں تیل ڈال رہا ہے شاہ عبدالعزیز است فرمایا کہ اس کے گھر میں اس کی مال ہے بعد تحقیق صاحب ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے گھر میں اس کی مال ہے بعد تحقیق معلوم ہوا کہ فی الواقع اس کی زوجاس کی مال ہے کیفیت بیقی کہ وہ عورت اپنا لڑکا خاوند چھوڈ کر چکلہ میں کسب کرنے گئی جب بیاڑ کا جوان ہوا اس عورت سے آشنائی ہوئی پھر وہ عورت اس کے گھر چلی آئی۔ پھر فرمایا کہ بیت میر بدون کشف و کرامات کے نہیں ہو سکتی۔ شاہ صاحب بہت بڑے عارف تھے اور طریق توسط پر چلتے تھے میرا مسلک بھی ''انہیں'' کے اندازیر ہے۔

(۳۳۳) اثنائے سبق مثنوی معنوی میں فر مایا کرمنی میں ایک فقیر تجاج کا منہ تکتا پھرتا تھا کسی نے بوجہا کہ شاہ صاحب کیا ویکھتے ہو۔ جواب دیا خدا کو دیکھتا ہوں۔ حضرت مساحب نے فرمایا کہ حضرت حق صورت وشکل سے پاک ہاس کی صورت اگر ہے تو یہی انسان کامل حق نہیں صورت حق ہے اگر حق کی مجالست و مکالمت منظور ہوا دلیائے کرام دعرفائے عظام کی محبت اختیار کرے ۔

ہر کہ خواہد کا ونظیمہ یا خدا کونشید در حضور اولیا
(حاشیہ) تولد حفرت می صورت وشکل سے پاک ہے اقول یہاں صورت کے معنی
شکل کے ہیں اور یہ علف تغییری ہے اور آ محصورت کے معنی مظہر کے ہیں فلا اشکال ۱۱۱۔
(۳۳۵) (راوی نے) ایک خط اپ دوست کا حفرت کو سنایا مضمون سے تھا کہ میرے لیے
حفرت کی خدمت میں استدعائے دعا کرنا کہ جھے وسواس کہ اظہار ان کا موجب کفر ہے
کرت سے آتے ہیں اور روز گار کے واسطے مدت سے پریشان ہوں اس کے لیے بھی دعا
فرمائیں ۔ اگرکوئی وفلیف ارشاد ہوتو جھے اطلاع دینا ۔ آپ نے فرمایا کہ وسوسرانشا ء اللہ جاتا
در کا ان کولکھ دو کہ پاس انغاس کا خیال رکھیں یا حواظا ہر حوالباطن کا مراقبہ کریں اور
دور گار کے لیے سورة واقعہ بعد نماز مغرب ایک باروسورة فاتحہ ما بین سنت وفر انتش استالیں
بردورگار کے لیے سورة واقعہ بعد نماز مغرب ایک باروسورة فاتحہ ما بین سنت وفر انتش استالیں
باراوریا اللہ یا معنی میں رہ سومرجہ کے اصل ہے درندا یک سوایک بارصعمول رکھیں ۔
براوریا اللہ یا معنی میں خواہد کو ما من دابعة الا علی الله در فقها بمیشہ پر سعتے پر حات

امداد المشتاق الى اشرف الإنعلاق المداد المشتاق الى اشرف الإنعلاق

ا الل دول کی خوشا مدکرتے مناسب حال حکایت بیان فر مائی که مولوی عبدالقیوم صاحب مقیم بھو بال وا مادشاہ محمد اسحاق صاحب جب مکه مرمد آئے میرے باس رباط آغا الراس میں جبال میں مقیم تھا اکثر آتے تھے بھی ظہرے عصر تک ادر بھی عصرے مغرب تک ایک مرتبہ وہ اور میں عمرہ کو جاتے تھے راستہ میں انہوں نے حکایت بیان کی کہ ایک شہر میں ایک امیر اورا یک مفلس عالم رہتے تھے امیر کا ناکنگڑ ااور زانی وشراب خوارتھا اور مولوی صاحب حسین صالح ومتقی تھے ایک فقیروہاں آئے تمام الل شہران کے پاس جاتے تھے۔مولوی صاحب مجی مے اور کہا کہ مجھے ایک شبہ ہاس کے الے حاضر ہوا ہوں کہ ہارے شریس فلان مخض میں تمام عیوب ہں اور مجھےسب طرح کے کمالات حاصل ہیں۔گرنان شیبنہ کو متاج ہوں بہ کیا انساف ہے مجھے اس میں بڑا خلیان ہے۔ نقیر نے بعد تامل جواب دیا کہ كبوتو تمام عيوب بدل كرتم كواس امير كے موافق كردوں ادراس كوتمام محاس دے كرتم سافقير كروول مولوى صاحب نے كما مجھے بيمظور نبيس كدعيوب لے كر مالدار بنول فقير نے جواب دیا که خود انصاف میجئے کہ آپ کواتے کمالات عنایت ہوئے ہیں اگر ایک فاقہ ملاتو کیا حرج ہے اور اس امیر میں تمام عیوب کے ساتھ ایک امیری ہوئی تو کیا ہوا انصاف میں ہے جو وقوع میں آیا اور اگر آپ کی خربہش کے موافق ہوتا تو اس میں گمان نا انصافی کا بھی ہوتا۔ (سعر) فرمایا کدایک بار مارے وطن میں کوئی تقریب تھی دافظ وز برعلی صاحب وغیرہ احباب موجود تھے اتفا قا قوال حافظ ضامن على صاحب (جن كا ديوان مشہور ہے) كے آئے اور درخواست کی کہ مجھ قصا کدنعتیہ وعشقیان لیجئے۔ میری عادت تھی کہ قوالوں کو بچھ د ہے کرٹا اُل دیتا تھا ساع نہیں سنتا تھا اس دِن حافظ وز بریکی صاحب وغیرہ مصر ہوئے کہ مجرد ماع میں کیا حرج ہاس کا جوت احادیث معجدے ہادر بدقوال بھی صوفی مشرب ذا کر و شاغل تھے قوالوں نے ایسی غزل شروع کی کہ سب لوگ تڑپ میے حافظ عبدالرحیم صاحب کو که بهت بی ذاکر وشاغل تنے ایبا قبقبہ شروع ہوا کہ ختم ہی نہ ہوتا تھا۔محلّہ کی عورتوں نے جو سنا تو کو مٹھے پر آ کر نے لیس ان میں ہے ایک عورت بیہوش ہوگئی لوگوں کو

مان آسیب کا ہوا میں نے جا کر دیکھا تو ذکر پاس انفاس جاری تفاای جوش وخروش میں اس کا انتقال ہوگیا۔ ہر مفض ایک جداگانہ کیفیت میں تھا۔

(۳۳۸) فرمایا که جب میں تصبه بخیلاسه میں تھامیرے قلب میں گرمی کا جوش تھا اکثر میں اسپیماری کا جوش تھا اکثر میں تنہار ہتا تھا۔ ایک بار باہر آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں آ دمی گاؤں کار بنے والا ذکر وشغل کرتا تھا اس پر جواڑ پرزا تو تڑ ہے لگاحتی کہ اس جگہ ایک کمہار کا آ وہ تھا اس میں جاگر الوگوں میں شور و غل بھی کی کہا گئی تا ہے گئی گئی گئی کہا گئی تا ہے تر ہے تو وہ باہر نکل آ یا اور پھی ضرر نہ پہنچا اس واقعہ کا اس نواح میں بڑا شہرہ ہوگیا۔

(٣٣٩) فرمايا كه جب يفقير بخياسه من مقيم تما مير، على بيرعبدالله خال كرشته دار امام الدين خال كى جي يرالله بخش كنكوبى كاخلل تفاجب جمار پھوك سے بچھ فاكدہ نه ہوا تو اور کمیں لے جانے کا ارادہ ہوا۔ چیا مانع ہوئے اور فر مایا کان کو حاجی میال کی مرید کرا دو۔امام الدین وغیرہ اکثر میرے صلقہ میں جیستے تھے ایک دفعہ وہ بعد صلقہ کے گھر میں مجئے تو الله بخش بولا كه آج بم سے برواتصور بوا عالى مياں ير بم سان كى لائمى كريدى ميں مجی طقہ توجہ میں شامل تھا آنے لگا تو لائلی میرے دھکے سے کر بڑی اس کی مجھے بوی ندامت بـام الدين خال نے جواب ديا كدجبتم كوان كى اتى رعايت بو جارى چی کوجوان کی خادمہ ہے کیوں ستاتے ہو بولا کہ ہم سے حاجی میاں سے عہد ہے کہ ان کے مریدوں کو نہستاویں مے مگریہ عورت تو ان کی مرید نیس ہے اس کے بعد امام الدین خال مجھے اپنے گھر لے گئے ان کی چچی ہوش میں تھی جھٹ پٹ فٹسل کر جھے سے مرید ہوگئ ۔ جب میں باہر نکا ای وقت محراس برغلبہ سیب ہوا اور کہنے نگا کہ ہم نے کیا قصور کیا تھا، جوال كوحاجي ميال كامريد كروا ديا خير پجيخ شبو وغيره لاؤ ہم جاتے ہيں اس وقت چلا كيا مرجمي تيس آيا فرمايا كمالله بنق براعالم تحاببت سے كوار جال كمالف بے سے واقف نبیں بوتت قلب اللہ بخش کے مشوی معنوی وقر آن مجید خوب اچھی طرح برجے لکتے تھے۔ یکف کمال الله بخش کا تھا۔ای موقع کومولا ناروم فرماتے ہیں کہ جب جنات کو یہ دخل ہے كدائي صفات كودومر على سارى وطارى كردية بين تو يحراوليائ كرام كاصفات A IFF

. ساں مکہ تکرمدآ ہے تھےان کے والدمنٹی برکت اللہ نے میرٹھ ہے ان کو خط لکھا کہ تمہارے یں۔ بھائی برانند بخش منگوری ہی کا اثر ہے۔ حاجی صاحب سے کوئی تعوید وغیرہ لے کر بھیج دو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا میں نے ان کو ایک خط بنام اللہ بخش لکھ دیا اور کہا کہ مریض کو مولوی محمد قاسم صاحب سے جومیر تھ میں موجود میں مرید کرا دوتا کہ وہ ہمارے مریدول میں داخل ہو جائیں کیونکہ اللہ بخش کا مجھ ہے دعدہ ہے کہ میں تمہارے مریدوں کو نہ ستاؤں كالهمارا خط و كيصته بن جلا محيا-فرمايا كه بدمكان بحى جس مين اب مقيم مول جنوب كامشهورتها الل مكه اس كوان كامسكونه كيتے متصالبذا كوئى خريدتا نەتھان اس جدے ہم كوارزاں ال كيا، خدا کے فضل وکرم سے ہم کو بھی نہیں ستایا۔البت بعض تجاج کوجو یہاں اتارے گئے بھی بھی سمجرة فارمعلوم موئے میں اور مجھ کو بھی ہمی وقت تبجد کے ایبامعلوم ہوا ہے کہ میرے بیھیے ببت سے فانوس مشع رکھے ہیں اور میرے ساتھ وہ اہل شع شریک نماز ہیں مرایذ البھی نہیں دی فرمایا کہ جھے کوعمل وغیرہ نہیں آتے محض خوشائد وسلام سے کام نکال لیہ ہوں۔ ( صاشم ) تولدالله بخش كنگوى كاخلل تما اقول تواعد شرعيد عمعلوم بوتا ب كدمرن والا اس طرح ونیا من تبیس آتا کہ کسی گوستا سکے بیجن ہوتے میں کر کسی کا نام لے دیتے ہیں خوداس قصہ میں اس کا ایک قرینہ ہے یعنی حلقہ توجہہ میں شامل ہونا تو اموات کوتوجہہ ہے کیا نفع ہوسکتا ہے اور اس کے بعد جواللہ بخش کا عالم ہونا اور جس پراس کا اگر ہواس کا میں بر صنے لگنا بیاس شخفیق کے منافی نہیں ممکن ہے کہ وہ جن جواس کا نام لیتا ہولکھا بڑھا ہو یا اس جن کوکوئی خاص تعلق اس سے جوایک کونداتحاد کے مشابہ ہومثلاً جوجن ہروتت انسان کے ساتھ رہتا ہے وہی ہوتو ظاہر اانسان کے بعض صفات جیے علم وضل اس جن میں عامل ہو کتے ہیں ہروقت کے تلبس کے سب جیے انسانوں میں ہروقت کے پاس رہے ے ایک سے معلومات پر دوسر امطلع ہوجاتا ہے۔ ا

صاحب اور پیر جی عبدالله انصاری خدمت میں حاضر تھے مفتی قطبی صاحب آئے اور بغیر کھے کہ آ پ کا شاند مبادک پکڑ کر کہیں لے ملے حضرت بھی ای طرح ہمراہ ہو گئے اور ہم ' لوگ بھی ساتھ چلے مفتی صاحب آپ کو داؤ دید میں جہال تر کوں کا مجمع تھا اور بڑے بڑے باعزات جع تنے لے محے اس مجمع میں ایک شخ بہت بی ضعیف تنے انہوں نے حضرت کو با ا كرام تمام النيخ پاس بشمايا اور حصرت كى طرف متوجه موئ - آپ نے بھى توجه كى اتنے میں کسی نے کہا کہ یہ بھی فاری جانتے ہیں ان سے آپ فاری میں کلام سیجئے انہوں نے جواب دیا کہ مجھ کو بات چین کی حاجت نہیں ہے دس گیارہ منٹ کے بعد وہ شخ حضرت کے قدموں برگریزے اور ایکلے روز حضرت کے آستانہ برحاضر ہوکر فیضیاب ہوئے ان کا مصطفیٰ آفندی نام تھا اور خد بومصر کے معلقین کے پیروشخ متے عرصہ سے حضرت کی طلاقات كے مشاق تصاور بعد لما قات كيفيت عشق كى ہوگئ-

(۳۳۱) فرمایا که مارے ایک یار نے شکایت کی کداب تو روتے روتے میری پلیاں سینے لکی ہیں اس کا علاج سیجئے جب ان کی وہ حالت بدل گئی پھرشا کی ہوئے کہ میری وہ ی حالت عنایت سیجتے ہم نے کہا کہ پھر ہذیاں پسلیاں ٹوٹے لکیس کی کہا بلاسے جومزہ اس حرید زاری میں تھا دوسری چیز میں نہیں ہے۔ میں (راوی) نے کہا کہ حضرت ان کا نام نہ لينے میں كيا اسرار ب قرمايا كيا ضرورت ب مجھے (راوي) بعض احباب نے بتايا كه به واقعمولا نارشيد احرصاحب كاب

(٣٣٢) فرمايا كه عجب معامله بي لوگ مجمع كلي كله خيال كرتے بيں وہي خيال ان كا رمبر موجاتا ہے۔ ہادی وعبل حق تعالی ہے ہمارا ایک بہاند کر رکھا ہے۔ رامپور کے ایک رئیس محررمضان خال ومفتی عبدالقادر بہاں مج کوآئے اور بیان کیا کہ ہم نے تصدیج و زیارت روض مطبرہ کا کیا بہت سے لوگ رامپور کے تیار ہوئے مگرز بانی حجاج کے معلوم ہوا كيجازين قطاخت باوث بهت موتى بين كرسب في قصد ملوى كرديا محدرمضان نے کہا کہ جب ادادہ من ہوگیا تو میں نے رات کوخواب دیکھا کدایک مجمع میں حضور مُنافِیْنِا تشریف رکھتے ہیں اور جھے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ دیاتی باللہ سے کہدو کہ

110

رام ورکا قافلہ روانہ کردیں اور آپ وہاں ای بیئت سے جیسا ہیں اس وقت دیکھا ہوں موجود ہیں اور ہاتھ میں ایک باریک عصا جو آپ کے اس عصا سے مثابہ ہے لئے ہوئے لوگوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں۔ دوسری رات کو پھریہی خواب دیکھا تب ہم ادھر کو روانہ ہوئے اور بخیروعافیت حاضر خدمت ہوئے۔مفتی صاحب نے بھی ایسا ہی بیان کیا۔ پھر دونوں صاحب واخل سلسلہ ہوئے فرمایا کہ وہاں لوگ کیا کیاد کھر ہے ہیں اور یہاں فربر میں نظہار کر کے ان مجمی نہیں ہے۔میرا نام احداد اللہ ہے شاید احداد اللہ نے میرے لباس میں اظہار کر کے ان کی اجانت کی ہو۔

(۳۴۳) اثنائے درس مثنوی شریف میں فرمایا که مولوی امانت علی صاحب امروی بہت ہی مروصالح نتھے باو جود کمال و کبرئ کے میری زائداز حد خاطر فرماتے تھے تین مرتبہ میری ملاقات کوتشریف لا ہے کسی نے کہا کہ مولوی صاحب نے آخر عربی ساع ترک کردیا تھا فر ماما اس کا با عث رفقیر بی تھا فر مایا که ایک دفعہ میں عبد القدوس کے عرس میں انبند آیا تھا ختم عرس کے دِن میں اورمولوی محمر قاسم صاحب ومولوی محمد بیتقوب صاحب ومولوی رشید احد صاحب گنگوہ شریف میں ایک دوست کے مکان میں مقیم ہوئے اس کی نسج کو بعد نماز اشراق مولوی امانت علی صاحب تشریف لائے کسی نے کہا کدمولوی امانت علی صاحب تمہیں جارہے ہیں میں نے کہا کہ میراارادہ تھا کہ آج ان کی ودیگرمشائح کی زیارت سے مشرف ہوں مے پھر دیکھا جاوے گا اتنے میں مولوی صاحب نے آ واز دی کہ کیا فلال مخص کا یمی مکان ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں یمی ہے۔ میں مکان کے بالا خانہ برتھا مولوی صاحب نے مجھ کو دریافت کیا کہ کہاں ہیں۔ میں آوازس کر نیچے اتر آیا اور ان سے ملا۔ اتنے میں حضرت صاحبر ادہ صاحب مندنشین درگاہ حضرت عبدالقدوس صاحب مجھ ملنے آئے اور فرمایا کہ آج تمام مشائخ کی رخصت کا دن ہے میں جا ہتا ہوں کہ آپ بھی آج شریک دعوت ہوں میں نے کہا کہ ہماری تو جاریا نجے روز کی دعوت ہوگئی ہے صاحب مكان سے آپ دريافت كرليس آخرانبوں نے اجازت لے لى كھانے كے وقت سب مثائ صاحبزادہ صاحب کے ہاں حاضر ہوئے کھانے میں بچے دریقی صاحبزادہ صاحب المداد المشتاق الى اشوف الاخلاق

نے کھڑے ہوکر دست بستہ حاضرین سے کہا کہ بمری ایک عرض ہے، اگر آ ب حفرات اجازت دیں سب لوگوں نے کہا فرمائے ارشاد فرمایا کہ حاجی صاحب باوجود چشتی ہو۔ ز ے محفل عرب میں کیوں شریک نہیں ہوتے میں صرف یہ کہد سے کہ وہ محفل شیروں کا ہے مجه ساضعیف و ناتوان و بان ماضری کی مجال نہیں رکھتا خاموش ہور ہا مولوی ضامن علی صاحب جلال آبادی بولے کہ جاجی صاحب آپ کواس بات کا جواب دینا ہوگا۔ مولوی محر یعقوب صاحب وغیرہ نے جاہا کہ جواب عالماند دیں۔ میں نے ان کومنع کیا کہ سمحفل بحث و جدال کی تبیں ہے۔ مولوی ظبیر الدین کر انوی که مرد صالح تھے کہنے گئے کہ حاجی صاحب محفل توسنت ميرول كى باس سے كول احر از ب\_مولوى امانت على صاحب مراقب بیٹے تے سراٹھا کر کہنے لگے کہ مولوی ظہیر الدین صاحب آب بھی اس بارے میں منتگركرتے بيں، تل بواب ماجى صاحب ب،سنت بيروں كے موافق بيمفل كمال ب جن شرائط ہے مشائخ نے جائز رکھاوہ شرائط کہاں ہیں، اب میں بھی آج سے الی محفل میں نہ شریک ہوں گا مدت سے میراارادہ تھا کمحفل ساع ترک کروں آج بدولت حاجی صاحب کے اس کا وقت آ محیاک ( حاشیہ ) قولمہ ایک وفعد میں معرت عبدالقدوس کے عرس میں ہوجہ آیا تھا اقول مرادز مانہ عرس ہے کیونکہ ان کا مزار انبیا میں ہیں۔ ۱۲ (۱۳۴۳) فرمایا که ایک باریس حضرت قطب الدین بختیار کا کی کی قبرشریف برتین روز تک مقیم رہا حضرت قطب صاحب کے مزار مقدس سے ایک نور کا ستون نکل کر بلند ہوا اور حضرت بیرومرشد کے جائے اقامت (لوہاری) پر جا کر جھی گیا اور ایک دفعہ ہا ی عنوان بیان فر مایا که حضرت بیرومرشد کے مزار مقدس بر جا کرغروب ہو گیا بھر فر مایا که حضرت بیرو مرشدتو زنده سط اوراة ل عنوان فرمايا بهر حضرت قطب صاحب في مجه سے فرمايا كه تمهارا متعود دلیتم کوتمبارے پیرومرشد ہے لے گا اور چند یا تیں کہیں ۔ فرمایا کہ اس سنون کے نکل کرجانے اور حفرت قطب صاحب کے ان کلمات کے کہنے سے چند سائل حل ہوئے اور فر مایا که پیر برتی میال سے بخو بی واضح ہوئی فر مایا کدایک بارمشائخ برامپورجن میں شاہ رکن عالم بھی تھے میرے وطن تھانہ بھون میری طاقات کوتشریف لائے اور میرے احباب

كى كيفيت د كيركر بهت خوش ہوئے۔شاہ ركن عالم فرمانے لكے كم آب كے بعض احباب تو ہ \_ کومشائخ قد ماء پرتر جیج ویتے اور کہتے ہیں کہ اگر اس ونت حضرت ثبلی وجنید بھی موجود ہوں تو ہم اپنے شیخ کوچھوڑ کران کی طرف ہرگز رجوع نہ کریں میں نے کہا کہ یہ ثمرہ عقیدت و محبت ہے درنہ یہاں تو مچھ کمال دہنر ہیں ہے۔ (حاشیہ ) قولہ پیریری یہاں ہے بنونی واضع ہوئی اقول مراد وحدت مطلوب ہے یعنی پیر کے ہوتے ہوئے بدے ہے بوے کال کی طرف بھی توجہ نہ کرنا جا ہے جسے کہ تطب صاحب کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ تمیارامقصودتم کوتمبارے مرشدے ملے گاآ کندہ ملفوظ بھی ای کی تاکید میں ہے۔ ۱۲ (٣٣٥) نفاع بدوي كاقصه بيان فرمايا كهاس كومجه سے عقيدت وعبت تقي جب مدينه منوره كأ قافله جاتا تحااة ل وه ميراء احباب كوليتا تها بعده دوسر مسافرون كامتلاشي موتاتها اور صاحب دردونیک تھا ایک مرتبہ مجھ کوردین طیبہ لیے جاتا تھا۔ اس نے ایک صدی شروع کی کہ جس سے مجھ کوحقیقت حدی کی معلوم ہوئی اور مجھ کوخوب مست کر دیا اورخود بھی مست ہو میا۔ نفاع کے باہم بدو یوں میں ایک بارار الی ہوئی، ای کے یاؤں میں کولی لگ كر اندر روهني، باوجود علاج كي مبينة تك اجهانه بوا- ميرب ياس دعا كوكبلا بيجا تحوزے دِن بعد وہ آیا اور میرا بہت اعزاز واکرام کرنے لگا بھی دست ہوی کرتا اور مجی یابوی میں نے اس سے اس کی بیاری کا حال ہو جھا جواب دیا کہ جب مجھ کو حالت یاس کی موئی تو آب کی طرف بھی ہوا و یکھا کہ آب نے میرا بیر پر کرد بایا اور کولی کو باہر پھینک دیا مع کو گولی خود بخو دنکل گنی میں (راوی) نے عرض کیا کہ آپ کی خادمہ پرانی صاحبہ سے نَقَل كُرِثِي بِين كَدالِك بارمير بي بينج ج كوآت شخ آمبوث تابي مِن آميا- مالت مایوی میں انہوں نے خواب و یکھا کہ ایک طرف حاجی صاحب اور دوسری طرف حافظ جیو صاحب آ مجوث کوشانہ دیتے ہوئے تاہی سے نکال رہے ہیں۔ مبح کومعلوم ہوا کہ آ م بوث دو دن كاراسته طي كر ك مح وسالم كنار يرلك ميا - فرمايا كه جه كوكيا معلوم فاعل حقق خداوند كريم بيكيا عجب كمع جودوسرول كالباس من آكرخود مشكل آسان کردیتا ہے اور نام ہمارا تمہارا ہوتا ہے۔ بنگام والیلی ازعرب بیمعلوم کر سے کہ بحر بندیل

بہت جوش ہے جھ کوآ مبوث میں اکثر انتظار ہوتا تھا کر ای حالت میں معلوم ہوتا تھا کہ آ مجوث کے دائے باکس معزت صاحب قبلہ اور معرت شخی مولانا محد اور لیس صاحب محرامی مظلے چے آرہے ہیں اور آ مبوث کوسنجالے ہوئے ہیں۔الحمد لله ۵رصفر ۱۳۱۳ ہے کو بخيرو عافيت كرا في بندر پينج مح اور كسى دن غثيان تك نبيس موا ايسے عى اورا كثر واقعات و حالات معزت صاحب کے ہیں جوخود زبان مبارک سے بھی ارشاد فرمائے اور بول بھی ظاہر ہوئے لیکن ان کولکھ کراب کاب کوطول دینا ہے لبدا ای طرف سے اس معاملہ میں خاموتی اختیاری جاتی ہے۔ (وحش) فر مایا کہ آج ہمارے محریس ذکر تھا کہ ہمارے وطن میں ایک گھر میں افلاس تھا۔ انہوں نے آپ سے تعویذ ما نگا۔ آپ نے ان کوتعویذ عنایت كياس كى بركت سے چندروز ميں ان كى حالت مبدل مغنا ہوگئ ان سے كى دوسر سے كھر والوں نے شکایت کی ان لوگوں نے اپنا تعویذ دے کر کہا کہ اس کو چندروز اینے بہال رکھو ان کوممی خدانے فراغت دی اس طرح و و تعویز کئی جگه کمیا فر مایا که مجھ کواس کی خرجمی نہیں ہے ان کا احتقادید کام کرواتا ہے ورنہ جھے میں تو مجھ کمال نہیں ہے۔ (حاشمہ) قولہ دوبرون کے لباس میں آ کرخودمشکل آسان کر دیتا ہے اقول یہ تبیر مجازی ہے خود آنے ے مراد خور کی نفرت واعانت کا آنا کما فی قوله تعالی هل پنظرون الا ان پاتیهم

(۱۳۲۹) مولوی منظور احمد صاحب کا خط مدید طیب سے آیا تھا اس میں انہوں نے اپنی علالت کا حال کھا تھا اور یہی لکھا تھا کہ جھے موت سے بالکل گھراہ نہیں ہے بلکہ موت کی ہروقت تمناوآ رزو ہے آ ب نے فرنایا کہ مولوی صاحب بیشک ولی کی نشانیوں میں ایک یہی ہے کہ موت کودوست رکھے اور اس کا شائق رہے جیسا کہ قرآن شریف میں ہے ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا المعوت ان کنتم صادفین اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دعوی ولایت باری عزاسمہ بدول تمنائے موت صحیح نہیں۔ ایک بارمولوی منظور احمد حضرت کی خدمت میں قدم ہوی کو حاضر ہوئے تھے، آپ نے فرنایا کہ جس نے زندہ دل روئے زمین پر ندر کھا ہواور دیکھنا منظور ہوتو مولوی منظور احمد کو دیکھ لے، ب

الله في ظلل من الغمام-١٢

119

يق ولى الله مين-

ریمهم) فرمایا که نماز اشراق کے اوّل دوگانه میں آیتہ الکری و امن الوسول الی احو المسورة اور دوسرے دوگانه على الله نور السموات والارض آخر تک ادر هو اللى لا اله الا هو عالم الغيب آخر سورة تك اور تيرے من قل يا ايها الكافرون و قل هو الله احد يوعتا مول أورصلاة الاوابين كي اوّل دوكانه من سورة واقعة اوردوسرك من قل يا أيها الكافرون اور قل هو الله احد اورتيسر عن قل اعد د برب الفلق و قل اعوذ برب الناس كاوردكرتا بول اورنماز تجدى آ تهركت میں آج کل بسبب کا الی کے سور وکیسین اور دوسری رکعت میں الم نشرح اور الم ترکیف اور دومیں سوروا خلاص تین تین باراوراصل نماز تبجد میں بیہے کہ کثرت ہے تر آن شریف کی علاوت کرے ۔ فرمایا کہ واسطے غنائے قلب کے سورۂ واقعہ وسورۂ مزمل سورۂ فاتحہ کا در در کھا کرو۔فرمایا کے ہم دوسروں کو دبی درد وغیرہ ہٹلاتے ہیں جوخودکرتے ہیںلہٰذاا کثر لوگوں کا شکرے آتا ہے جس کام کو آ وی خودنہیں کرتا اس کے بتلانے میں چندال فائدہ نہیں ہوتا وافظ محر بوسف ولد مافظ محرضامن صاحب نے ایک عریف ارسال کیا تھا اس میں اپنی یریثانی وفقر و فاقه کا حال تکھاتھا آپ نے فرمایا که (راوی) اس کا جواب لکھ دواور تکھو کہ سورہ واقعہ بعد نمازمغرب وسورۂ مزل گیارہ یار ہرروزخواہ بعد نمازعشا کے ایک ہی جلسہ میں گیارہ و فعہ خواہ بعد ہرنماز فرض کے دو د فعہ اور بعد عشاء کے تین د فعہ ور در کھا جاوے اور ہرروز پااللہ یامغنی ممیارہ سومرتبہ جارضرب سے بعنی اقل داہنے پھر بائیں طرف اس کے بعد سامنے پھر دِل میں اس کے ضرب لگائی جاوے یہ تیوں ورد واسطے وقع فقر و فاقد کے كافى وشافى بين اكرتمام كے جاوي تو بہتر وافضل ہے درندايك ايك بھى كفايت كرتا ہے مر دوام شرط ہے اور تیسرا ورد بالحصوص مفید ہے۔ فرمایا که معظمہ میں ایک شخ الائمسید الجمل نام تھے ان کا خرج بہت تھا اور آ مدنی کم ۔ جھے سے شکایت کی مین نے پچھ ورد بتا دیا میرے بہت شکر گزار ہوئے اور چند تصائد میری شان میں بزبان عربی کیے میں (راوی) نے عرض کیا کہ یمی وظا گف تھے یا اور؟ فرمایا یہ بھی تھے اور دوسرے بھی۔

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

( ٣٣٨ ) فرمايا كدا كافو عرب لوك ميرى طرف رجوع بوئ عبدالرحمن سراح وغيره مريد بھی ہوئے گر میں نے اس میں اپنا نقصان دیکھ کرخود منع کر دیا۔

(۳۳۹) امام مبدی آخر الزمال کا ذکر تھا فرمایا کہ اکثر لوگ مہدویت کا دعویٰ کرتے ہیں یں اور بہلے زمانہ میں بھی کیا ہے بعض اوک تو بالکل جموٹے ہوتے ہیں اور بعض مجبور ومعذور اور بہلے زمانہ میں بھی کیا ہے تعمل اوک تو بالکل جموثے ہوتے ہیں اور بعض مجبور ومعذور ہوتے ہیں سیرا ساء میں میلطی واقع ہوتی ہے خاندان چشتیہ میں سیراساء سے ممانعت کی جاتی ہے بلکہ شخ کال این مرید کوسراساء سے نکال دیتا ہے اس خاندان میں صرف تین سیریں ہیں سیرالی الله وسیر فی الله وسیرمن الله اور دوسرے خاندانوں میں سیراساء کے مراقبے تعلیم کئے جاتے ہیں سیراسم ہادی میں اکثر یے خلطی واقع ہوتی ہے چونکہ سالک پر سراسم مادی میں تجلیات اسم مادی کی واقع ہوتی ہیں۔سالک اینے آپ کو ممان کرتا ہے کہ مبدی آخر الزمان میں ہی ہوں۔فرمایا کے طہور امام مبدی آخر الزمال سے ہم سب لوگ شائق بي ممروه زماندامتحان كاسيداقل اوّل ان كى بيعت الل باطن اور ابدال شام بقدر تین سوتیرہ افتخاص کے کریں مے اور اکثر لوگ محر ہوجا کیں مکے اللہ سے ہروقت بددعا مَا كُمَّا عِلْ بِي رَبَّنَا لَا تَوْعُ قُلُوبًا بعد اذ هديتنا وهب أنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب فرمایا کدایک شامی جن کا تام غالبًا سیدا حرتھا پہال کمد کمرمہ میں بدا نتظار الم مهدى آخرائولال كدان كے مرشد نے ان كوقرب زمان الم مهدى كى خبروى تقى مقيم تے ادراب ان کے پیر بھائی سیدمحمرای غرض ہے مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں اور مجھ سے اکثر اوقات ملتے ہیں اور امام مہدی کے ظہور کے آٹارواخبارساتے ہیں۔سیداحمدنے جھے سے بیان کیا کہ میں نے خواب و یکھا ہے کہ رسول مقبول مُلْ اُلْفِکْم آپ کو خاطب کر کے فرماتے ہیں انصوني انصوك اورجه سارشاوفرات بي كماجي الداوالله صاحب مهاجر بندى کے یاس ایک کوار بندی ہے تم ان سے کوار بندی کے کرا مام مبدی عَلِیْتا کا معین و ناصر بنور جب انبول نے سے خواب بیان کیا میرے پاس دوعمہ مکوار س تھیں حاجی عبدالحق کہ ہمارے عزیزوں سے تھے اور انگریزی سرکار علی ان کو برااعزاز واکرام تھا ان کے یاس عمر وعمر و تواري تغيس وانهول نے دويا ايك توارعم و بم كو بدية دى تفي بس نے بموجب

خواب سیداحد کے بذرید مولوی منورعلی صاحب تلواردینا چاہا۔ بلکہ مولوی صاحب برے

ہرے میں سیداحد سے بے میں سیداحمد صاحب کودینے کے لیے لیے گئے گر چونکہ اس
زبانہ میں پچوشور وشر ہوگیا تھا اور وہی باعث سیداحمد صاحب شامی کے خروج کا ہوا البذاو و
آلمواران کوئیس دی گئی۔ فرمایا کہ مکہ مرمہ میں بہت سے بزرگ ہیں کہ ان کو دعویٰ ہے کہ ہم
مہدی آخر الزمال ہول کے اور بعض ظہور امام کے منتظر ہیں منجلہ منتظرین کے سیدعلی
بغدادی ہیں وہ اکثر ہمارے پاس آ مدورفت رکھتے ہیں ان کی کشف وکرامت اہل مکن میں مشہور ہوان کے حساب سے امام مہدی کے ظہور میں ایک یا دوسال باتی ہیں انہوں نے
مشہور ہوان کے حساب سے امام مہدی کے ظہور میں ایک یا دوسال باتی ہیں انہوں نے
امام مہدی کورکن بیانی کے پاس نماز پڑھتے بھی دیکھا ہے اور ان سے مصافح بھی کیا ہے
اس وقت امام صاحب کی عرقریب چالیس سال کے معلوم ہوتی تھی۔ سیدعلی صاحب کہتے
اس وقت امام صاحب کی عرقریب چالیس سال کے معلوم ہوتی تھی۔ سیدعلی صاحب کہتے
ہیں کہ میں ہموجب ارشاد جنا ب سرور عالم تاریخ کا انظار امام مہدی علیفینا مقیم ہوں۔ والتد

 (۳۵۱) فرمایا کہ عذاب افروی اس عالم میں بھی بعض اہخاص کو معلوم ہوجاتا ہے۔ جلال آباد میں (جو ہمارے قصبہ کے قریب ایک بستی ہے ) ایک رئیس نے بطمع دنیوی ہنود کواپئی زمین بت خانہ بنانے کو دے دی۔ جب ان کا وقت آخر آیا، حکیم غلام حسن ان کے معالج نبض دکھے رہے تھے، مریض نے پکار کے کہا کہ حکیم جیو جھے اس پنجرہ آ ہمی آتشیں سے بچاؤ جھے کو اس پنجرے میں ڈالے دیتے ہیں، لوگ متبجب تھے اور پکھے تدارک نہیں کر سکتے تھے۔ آخرای فریا دوزاری میں روح اس کی پرواز کر گئی۔

(۳۵۲) فرمایا که حضرت ابو بکر صدیق تفایخه کی پیصفت ہے کہ بعض لوگوں نے حضرت حق کوآپ کی شکل و ہیئت میں دیکھا ہے۔ (حاشیہ) قولہ آپ کی شکل و ہیئت میں ویکھا ہے اقول منام دغیر و میں ایس جمل مثالی میں ممتنع نہیں۔ ۱۲

( ٣٥٣ ) اثنائے درس مجنوی معنوی میں فوائد خدمت فیخ کا بیان فرمایا که حضرت شاہ تھیکھ صاحب نے بہت ہی اینے پیر کی خدمت کی ہے تمام گھر کا کاروباران کے ذمہ تھا۔ حضرت شاہ ابوالمعالی ان کے پیر کے یہاں بوجہ کثر ت ادلا دفقر و فاقیہ بہت رہتا تھا اکثر لوگ سہار نپور کے شاہ ابوالمعالی کے مرید تھے جب وہ لوگ جعزت کی دعوت کر کے ان کو سہار نیور لے جاتے تو شاہ معیکھ اپنے بیرے جمعیا کرمیز بان سے کہتے کہ دعوت میں تم کو دس آ دمیوں کا کھانا تیار کروانا ہوگا۔ بیمناسب نہیں ہے کہ حضرت کی دعوت کی جائے۔اور اڑے آپ کے بھوکے بڑے رہیں بعد نماز عشاہ و فراغ طعام حضرت کے لڑکوں کے واسطے کھانا کے کر حفرت شاہ بھیکھ گھر بریعنی تصبہ انہٹھ جوسہارن پورے دس کوس ہے منجات اور چرسار پوروالی جاتے تے تب بیر کو تجد کے واسطے جگاتے تھے جب تک حضرت ابوالمعالى سهار نپورش رہے روزاند يبي واقعه ہوتا۔ حضرت جب مكان برآ تے تو عذركرت كم بم في ون تك خوب بيك بحركها يا مكر افسوس تم لوك بدستور بعوك پیاے رہے۔ سنچ عرض کرتے کہیں اہاجی ہمارے بھائی بھیکھ میاں ہم کوروز کھانا دے جاتے تھے۔حفرت بین کر بہت خوش ہوتے۔شاہ تعیکھ نے بیندرہ ہیں برس تک الی خدمت پیرکی کی تقی محر بظاہران کو پچھے فائدہ حاصل نہ تھا۔ البتہ خدمت پیرورضا مندی

باطن میں ان کا مطلب بورا کررہی تھی۔

، (ساوی نے (راوی نے) عرض کیا کہ مولانا روم نے اولیائے کرام کی بہت صغت بان کی ہے میرے خیال ناقص میں اس کی وجہ بیمعلوم ہوتی ہے کہ مولا ناتمام عرعلوم رسی میں مشغول رہے آخر عمر میں بدولت مولا نائمس تمریز کے دفعۃ علوم باطنیہ سے لبریز ہو مجے اور جوئكداي محسن كاذكركرنا مناسب إس وجد باربارادلياء كاذكركيا بي رفراياك مولا نا روم مادر زاد ولی تنے ایک بار عالم طفلی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتے تنے لڑکوں نے کہا کہ آؤ آج اس مکان سے دوسرے مکان پر جست لگائیں آپ نے فرمایا کہ یہ کھیل تو بندروں کوں اور بلیوں کا ہے انسان کو جا ہے کہ زمین سے آسان پر جست لگائے یہ کہ کر غائب ہو ہے لڑکوں میں شور وغل پیدا ہوا اور ان کے والدین کوہمی اضطراب ہوا۔ تھوڑی در بعد آپ ظاہر ہوئے اور بیان کیا کہ جسے ہی میں نے وہ کلمہ کہا مجمے دوفر شتے جہارم آ سان میر لے گئے مجھے وہاں کے عجائب وغرائب دیکھنے سے کریہ طاری ہوا، میری بہ حالت و کھے کر چھرز مین برجھوڑ گئے۔فر مایا کہ مولانا روم کے والداینے وطن کمن سنخ ہے بقصد جج و زیارت مدینه طیبه مع مولاتا کے روانہ ہوئے نیٹا بور میں مولانا فرید الدین عطار کی زیارت ہے مشرف ہوئے مولانا عطار نے ان سے یو جھا کہ کمال کاعزم ہے، انہوں نے جواب ویا کرحر من شریفین کار عطار نے فرمایا کرتمبارے لا کے کےسیند بے کین می دریائے معرفت جوش زن ہے،اس کی بہت تفاظت رکھواوراس سفر میں اس کوہمراہ ندلے جاؤ اور این تصنیف النی نامه مولانا روم کودے کر فرمایا که اس کودیکھا کروتمبارے دیکھنے ے اس کوشرف ہوگا۔مولانا کے والد نے عزم حج نسخ کر کے ملک روم میں شہر تونیہ میں اقامت اختیار کی۔ بخیال تبرک مولانا اللی نامہ کو ورد میں رکھتے تھے۔ ای طرز پرمشوی تعنیف فرمائی اورمولا ناعطار کی تعریف میں یے ہفت شبرعثق راعطار ... الخ کہا فر مایا کہ جونعت مولا تا روم کو حاصل تھی ، اگر تمام عمر کی جانفشانی سے بھی حاصل ہواس کا شكرية قيامت تك اوا موما دشوار ہے۔ پھر اگر مولا نا روم نے اپنى مثنوى ميں بار بار مشاكم عظام کا تذکرہ کیا۔ تو کیا عجب ہے فرمایا کہ مولانا روم کہیں تشریف لیے جاتے تھے اور المداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

جماعت طلب مرکاب تھی۔ مولانا مش تمریز نے آپ کی سواری کی باگ پکر کر پوچھا ک حعرت بایزید بسطای تو ما اعظم شانی کادم بمرتے بی اور سرور عالم فاقی ماعر فناك حق معرفتك كاوردفرائے إلى إضل كون ہے؟ مولانا نے جواب ديا كدرمول معول المان المحت مع الدا باوجود كمال معرفت كم ماعر فناك حق معرفنا، ر سے فر ماتے ہیں اور معزت بایز بد بسطامی بہاعث پست حوصلگی ونقصان ہمت کے نعرہ ما اعظم ا شانی کا مارتے تھے۔ پس افغل وی ہے کہ ہمت عالی وحوصلہ بلندر کھتا ہے۔ یہ کن کر حصرت عمس تمریز نے شادان وفر حان ہو کرایک چنج ماری اس چنج نے مولا نا روم کا مطلب بورا کردیا اورمولاناتش تمریز کا عاشق بنادیا۔اس کے بعد معرت مس تمریز غائب ہو گئے، مولانا کوآپ کے عشق کا غلبہو چکا تھا، لہذا بہت پریشان ہوکر آپ کے متلاش ہوئے چونکہ حضرت شمس تیم یز طریقته ملامعیہ رکھتے تھے، اس وجہ سے گانے والول کے ساتھ رہا کرتے تھے ،مولاناروم کوایک جگہ یہ ملاکہ مولانا ٹنس تمریز ایک جگہ گانے بجارے ہیں۔ بین کروہاں بینچ اور حفرت سے لیٹ گئے۔حفرت مم صاحب اس وقت اینے گانے بجانے میں مست تے جب ہوٹ آیا تو دیکھا کہمواا نا روم حاضر ہیں ای وقت ان کے کان میں نے رکھ کر بچادیا اور خود پھر غائب ہو سے مولانا روم نے اول معنوی میں ای نے کا حال بیان کیا ہے ۔

بشواز نے چول مکایت می کند ور جدالی باشکایت سے کند شارص نے کی طرح سے اس کا مطلب بیان فر ایا ہے۔ (حاشیہ ) قول مولانا کے والد نے عزم فی فی مر کے اقول عالبًا ان يرفرض نه موكار ١٦ قول ما عرف اك حق معرفتك، اقول لا احصى ثناء عليك سے يمضمون عاصل بوتا ہے۔١٦ قولدكان میں نے رکھ کر بجادیا اقول برتواس وقت مظوبیت میں غیر مکلف سے یا ان کی تحقیق میں اس كا فتح لفيره بوكا جوعلت في شبوك سه مرتفع بوكيا، كما في طبل الغزاة و طبل السجون ١٦ قول اى نع مال مان كاب اقول يعى بعض شارمين كول رحس كا قريدة كنده كامإرت بداا روی جب حافظ عبد الکریم تا جریر تھ کہا کہ مایا کہ مولا نا احمالی صاحب محدث سہار نپوری جب حافظ عبد الکریم تا جریر تھ کہا کہ مولا نا مملوک علی صاحب نے میراسبت گلستان آب کے پردکیا تھا اس وجہ سے آپ میرے استاد ہیں۔ گریس ایک بات عرض کروں گا اگر نا گوار نہوانہوں نے فرمایا کہ یس میرے استاد ہیں۔ گریس ایک بات عرض کروں گا اگر نا گوار نہوانہوں نے فرمایا کہ یس منصب نہیں ہے کہ حافظ عبد الکریم وغیرہ آپ کوکام کا تھم دیں بلکہ ان کوآ ب کا تکوم ہونا منصب نہیں ہے کہ حافظ عبد الکریم وغیرہ آپ کوکام کا تھم دیں بلکہ ان کوآ ب کا تکوم ہونا حالی سے کہ حافظ عبد الکریم وغیرہ آپ کوکام کا تھم دیں بلکہ ان کوآ ب کا تکوم ہونا حالی سے کہ حافظ عبد الکریم وغیرہ آپ کوکام کا تھم دیں بلکہ ان کوآ ہوئا کر کے حالی کرکی تعلق کر صاحبا کا فرمایا کریں۔ تا کہ خاتی کوفیق ہو۔ مولانا صاحب نے تبول کرکے فرمایا کہ آپ جرم محترم میں میرے لیے دعا کریں۔ چنا نچہ یہاں سے جا کرترک تعلق کر فرمایا کہ دیں سے بہت کوموند تا دیا۔ اور حافظ عبد الکریم نے میں سے میں میں میں میں میں میں ہوتا ہے چا ہے اس کا آ قااسے اپنا مخدوم بھی تصور فرمائے ورک درحقیقت خادم ہی ہوتا ہے چا ہے اس کا آ قااسے اپنا مخدوم بھی تصور فرمائے اور لفظ خادی کا ذیان پر ندلا ہے۔

(۳۵۹) فرمایا کدمولانا احد علی صاحب نے دربارہ مولوی محدقاسم صاحب فرمایا کدانہوں نے علم کی بالکل بے قدری کردی، آپ نے ان کوابیا پست بناویا کد کویا وہ کچھ جانتے ہی مبیس ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ میرے نزدیک اس پستی نے علم کوخوب بڑھایا۔مولانا روم فرماتے ہیں ۔

## هر کا کست آب آنجارود

(۳۵۷) مولوی بہاء الدین صاحب طائف سے چلے کر کے حفرت کے حضور میں حاضر ہوئے اور بذرید فقیر تقیر (راوی) عرض کیا کہ جس برروز قریب دولا کھائم ذات کا ورد رکتا تھا۔ گر چندال تمرہ مرتب نہیں ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی پھور بخش ہے، ورنه ضرور معتقد بدفا کدہ ہوتا۔ فرمایا کہ جس اللہ اللہ کہنے والول سے کیے ناراض ہوتا۔ اگر ہماری عمایت نہوتی قریب دولا کھ کے اسم ذات کا ورد کیے کرتے۔ گھرا کرچھوڑ دیے متنوک کا

قصة م كو يادنيس به كدا يك فخص كوشيطان في بهكايا كرتم جو يا الله كيتے بهو بهى الله كى طرف سے ليك كى آ واز بھى سى معلوم بوتا ہے كدة كر تمبارا مقبول نيس ہے اس في ذكر اللهى چھور ويا \_ حضرت حق في بواسط حضرت خضر عليا ليا كے اس سے دريا فت فرمايا كرتم في امارا ذكر ويا رياس في وي جواب ويا كداس طرف سے ليك كى آ واز نبيس آتى ۔
كيوں ترك كر ديا داس في وي جواب ويا كداس طرف سے ليك كى آ واز نبيس آتى ۔
حضرت حق في فرمايا كرتم بارا ذكر كرنا بھى ہمارى لبيك ہے ، اگر ہم تم كوتو في ذكر فدوسية تم

(٣٥٨) بالا خاند بے لفاف لا كر مجھے (راوى كوحفرت نے) ديا اور فر مايا كه يوهو على نے عرض كيا كه عبدالفتاح بن سيد مصطفل في شهرلا ذقيه سے دو شجرے آيك نقشبندية واقي نصريه ا مدا دید کا اور دوسرا چشتید صابریئر امدا دید کاعرنی مین نظم کر کے جیسیج بیں اور لکھا ہے کہ مجھے ما تف غیب نے ندادی سے کہ لیک لبیک با جابتہ المامول اور اس قدر مجھے فتوح و فیوض ان ناموں کی برکت سے حاصل ہوئے میں کداس سے پہلے بھی حاصل نہیں ہوئے۔حضرت نے فرمایا کدعبدالفتاح کی بھے سے بیعت عثانی ہے، انہوں نے مجھے نیس ویکھا ہے۔ بذر بعد خطوط بیعت واجازت جمع سلاسل کی حاصل کی ہے خصوصاً چشتیہ صابر بیفتشبندیہ نعيريك خداكى شان ان كواس قدرفيض وبركت ماصل بك كماضرين كوغبط موتابان ك والدمجى مجوس بيت كرك اجازت جيع سلاسل كي اورضياء القلوب وغيره لے محت ہیں بھر میں (راوی) نے عرض کیا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان تجرول کوآ یے طبع کرا دیں اور خدام کواجازت ورد کی دیجئے۔اور کچھ جرے مطبوعہ مجھے بھیج دیں تا کہ میں اس طرف شاکع كردل \_ فرمايا كه اگر كوئي جارا احوال لكھے، تو وہ اس كوجھي چھيوا مكتا ہے اور بايس عنوان شائع كرسكما ي كه خدا في حضرت مخدوم على احمد صابركوبيد مروج عنايت فرمايا ب كه ان كا سلسله اكثر بلاديس بالخصوص بلادعرب وحرمين شريفين وشام وروم مغرب مي شائع مواب اوراس کی تا ئىدىن ان تجرول كوپیش كر \_\_\_

(۳۵۹) فرمایا که جب می جمرت کر کے مکہ محرسة یا تو یہاں مجملہ علائے کرام سے مین جمل میں ہم ہم ہم ہم کا میں ہم کا میں ہم کا میں ہم کا میں ہم کا ہم ہم

1174

كرتے تھے، ان دنوں حنی مصلہ كے پیچے بینمتا تھا۔ پیخ جمال صاحب بعد نماز مبع اكثر طواف کرتے تھے، اور چونکہ تھی تھے، دوگانہ طواف ہر طواف کے بعد نہیں مزھتے تھے بلکہ جمع كرك بعد طلوع أفآب يزجة تح جب اين مكان كوجان لكت ميرى طرف أكر مسكراك ملتے اورائے مكان كولوث جاتے ملى ان كے راستہ من نبيس موتاتها، بلكة تصدأ میرے پاس آتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا کہ آب اس قدر میرے حال پر عنایت فرماتے ہیں اور عرب لوگ ہندیوں کو بہت کراہت ہے یاد کرتے ہیں فرمایا کہ بیہ قول معما عالے جمارے مزد کی جس قد رفدر ومنزلت الل مند کی ہے دوسرے ملک والوں کی نہیں ہے۔ ہند کے علاء جیداور فقراء بھی بے مثل اور اہل حرفہ بھی لا ٹانی اور طبیب بھی ينظير \_مشائخ مكه من شيخ فاس اوراحمد دبان وابراتيم رشيدي وغيره تع جميع مشائخ وعلاء اس فقیر کی ضاطر و تعظیم کرتے تھے اور شیخ احد د بان کوتو ہند ہوں سے بہت ہی عقیدت تھی۔ یماں تک کدا بی اولا دکوتا کیدکرتے تھے کہ علوم وفنون اٹل ہند سے حاصل کرو۔ چنا نجیان لوگوں نے مولوی رحت الله صاحب سے مدرسمی فراغ حاصل کیا ہے۔ فرمایا کے عبدالله مراج (جن کی جکہ برشخ جمال درس دیتے تھے اور شخ جمال ان کے شاگرو تھے) منبل مصله کی جگه بر که خالی تنمی اور حنبلی مصله قریب جاه زمزم کے تقا درس دیج تنصے۔اور شاہ محمد المن صاحب ان كدرس من ايك ستون سے لگ كر كھڑے دہے ہے۔ بعد فراغ درس ك عبداللدسراج صاحب شاه صاحب كي طرف تشريف لات تص شاه صاحب آك بو ھ كر ملتے تھے ، عبداللد سراج آپ كا باتھ كر كراوكوں سے خانب ہوتے اور كتے تھے ك یہ مند کے بوے عالم ہیں اور بڑی تعریفیں کرتے تھے بغر مایا کہ ایک بارشاہ محمد الحق صاحب سے میں نے یا مولوی رحت الله صاحب نے لوچھا کے عبدالله سراج صاحب بوے عالم الل الم المعبدالعزيز صاحب آب في جواب دياكه دينيات مي تو عبدالله مراج صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب سے برجے ہوں سے ہال دوسرے علوم میں شاہ صاحب بینک زائد ہیں۔ دوسرے فنون کا اس ملک میں رواج و چرچا کم ہے ان لوگوں کو دیگر فنون کی طرف میلان نبیں پھر بہلوگ اس میں کیے کمال حاصل کر کتے ہیں۔

(۱۲۱) می (راوی) نے حضرت سے دریافت کیا کہ حضرت پیرومرشد کا اوّل ہاتھ کس نے پارا ہے، اس سے بیمطلب تھا کہ پہلے کون فخص مرید ہوانہ بیک آ ب پہلے کس سے مريد ہوئے آ ب نے فرمايا كه ظاہر عن اول بيعت ميرى طريقة نقشنديه ميل حضرت نصير الدين صاحب د ہلوي خليفه حضرت شاہ محمر آفاق صاحب ہے ہوئی اور باطن ميں بلاواسطہ خودرسول الله مَثَلِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْ اللَّهِ مِنْ كَهِ مِنْ كَهِ مِنْ مِنْ وَيَكُوا كَرْحَضُورُ مَا اللَّهُ مَلَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّا مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م افروز میں اور معزت سیداحرصا حب شہید کا ہاتھ آپ کے دست مبارک میں ہے اور میں بھی اسی مکان میں بوجہ ادب کے دور کھڑا ہوں۔حضرت سید صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر حضور مُلْ النَّا الله على و ب ويا - خدا في محمد كو يحمد الورجى وكهايا به اكر ظا بركرول تم لوگ کچھ کا کچھ کہو گے (پھروہ کیفیت مجھ سے خفیہ بیان فرمائی )۔ فرمایا کہ بیعت باطنی پہلے ہے اور ظاہری ای روز ہے یا ایک دوروز بعد \_ فرمایا کہ پیرومرشد حفرت نصیرالدین اکثر اوقات تلاوت قرآن مجید فرماتے تھے اور بہت روتے تھے چیرۂ مبارک پر کٹرت گریہ ہے سیاہ نشان پڑ مکئے تھے،فر ہایا کہ میں حضرت نصیرالدین صاحب کی خدمت میں بہت کم رہا میرے والد ماجد بیار ہو محتے تھے دہلی سے اپنی تمارداری کے لئے طلب کیا میں حضرت ے دخصت لینے کیا حضرت مجھے رخصت کرنے مدرسد حضرت شاہ مولانا محمر الحق صاحب ے جومیرے مکان قیام سے کچھ دور تھامیرے ہمراہ تشریف لائے ہر چندیس نے عذر کیا مسموع ندفر مایا جب حضرت والیس جانے لکے میں بیاس ادب حضرت کے ہمراهد استک عميا پھر جب مي واپس آنے لگا حضرت ميرے مكان تك رخصت كرنے تشريف لائے پھر جب مراجعت فرمائی میں برستور مدرسہ تک گیا۔ جب تیسری دفعہ میں مدرسہ سے ملنے لگااور حفرت نے پھر قصد تشریف آوری کیا۔ مجبور ہو کرمیں حضرت کے قدموں پرگر پڑا۔ حفرت نے مجھے سیدمبارک سے لگا کر بہت دعا دی اور طریق نقشبند بی کی اجازت عطا فر مائی۔میرے والد ما جد کئی مہینے مریض رہے بہت علاج ہوئے کچھ مفیدنہ ہوا اور و نیا ہے

## امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

رطت فرمائی۔ انا تلد و انا الیہ راجعون۔ ای وجہ سے میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں و وہارہ حاضر نہ ہو سکا اور اس درمیان میں حضرت بخرض جہاد افغانستان کو چلے گئے، میرا ارادہ تھا کہ میں بھی حاضر حضور ہوں گا گر اس مابین میں شہر غزنی سے حضرت کی رطت فرمانے کی خبرآئی۔ انا تلد و انا الیہ داجعون۔ میں ان کی خدمت شریف میں بہت قلیل مدت طاخر ہا، کچھ لطا کف جاری ہو گئے تھے۔ (حاشیہ) قولہ آپ نے فرمایا کہ ظاہر میں اول بیعت میری طریقہ نقشہند ہے میں حضرت نصیر الدین صاحب د ہلوی خلفہ حضرت شاہ محمد اول بیعت میری طریقہ نقشبند ہے میں حضرت نصیر الدین صاحب د ہلوی خلفہ حضرت شاہ محمد آقاتی صاحب سے ہوئی اقول چونکہ سوال کی عبارت مہم تھی، حضرت و دسرا مطلب سمجھ جس کی وجہ میرے ذوق میں بیہ ہے کہ حضرت پر تواضع بے حد غالب تھی تو پیر بنے کا احمال جس کی وجہ میرے ذوق میں بیہ ہے کہ حضرت پر تواضع بے حد غالب تھی تو پیر بنے کا احمال آتر یب ہوگیا۔ ۱۲

(٣٦٢) فرمايا كه مين چوبيس بزار مرتبه كه درجه اوسط ب برروز اسم ذات بره هنا تقااور نفی واثبات من هنا تقاور نفی واثبات من هما فی سوتك كيا بــــ

حضرات ماطرین! حضرت صاحب کے مناقب و اوصاف و حالات جیسے کچھ ہیں محتاج بیان نہیں، بلکہ کاطنس اظہر ہیں ہر خادم کو کچھ نہ کچھ فیض ربانی باطنی و ظاہری ضرور حاصل ہوا ہے، اگر تھوڑ اتھوڑ ابیان کیا جاوے و فتر عظیم ہو جادے و مخضرا ای قدر واسط بہرہ اندوزی سعادت کے عند ذکر الصافین تنزل الرحمة واقع ہے کانی و وائی ہاور زیادہ حوصلہ کرنا چھوٹا مند بڑی بات ہے۔ لہذا عنان تلم کوروک کریے ضعمون عالی ختم کیا جاتا ہے۔ و الحد من میں المحقق الله دیت الفائین



### بنند

یہ وہ ملفوظات سے جو کجا مجتم ہیں باتی متفرق ملفوظات نہا ہت کثرت سے ہیں جن میں بہت سے ثقات کی النہ پر دائر ہیں اور بہت سے احقر کے تالیفات میں جا بجاند کور ہیں جن کے جمع کرنے کا ایک زمانہ میں بعض احباب نے سلسلہ شروع بھی کر ویا تھا گرا تھا تی ہو گیا تھا ای کوفل کرنا غنیمت معلوم ویا تھا گرا تھا تی ہو گیا تھا ای کوفل کرنا غنیمت معلوم ہوا۔ چنا نچہ ذیل میں بعنوان علوم امداد یہ مع اس کے خطبہ کے جومنجانب جا مع کے ہے نقل کیا جا تا ہے۔

# علوم امدادبي

## ديباچه

بسم القدالرحمن الرحيم حاعدا ومصليا

بعد حمد وصلوق بند و تا چیز محمد مصطفی بجنوری مقیم میر تحد محلہ کرم علی عرض پر داز ہے کہ احتر نے حضرت محکیم الامة مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مدظلہ کے مواعظ بیل سے امثال و حکایات متخب کر کے ایک مستقل کتاب بنا دی تھی نام اس کا امثال عبرت رکھا تھا اس بیں بعض حکایات حضرت قطب عالم حاجی امداداللہ صاحب مہا جرکی نوراللہ مرقدہ کی محمی تحمی جن بیں اعلی درجہ کے علوم تھے تی جا ہا کہ یہ حکایات الگ بی جمع ہوجادی تو اچھا ہے کہ مستقیدین کے لیے بطور تیرک اور یادگار چھوٹا سا رسالہ ہو جائے۔ چتا نچہ وہ ہدئے باظرین ہے خدا ہے تعالی نافع و مقبول فر ما دیں۔ نام اس کا حضرت قدس سرہ کے نام نامی برعلوم امداد یدرکھا جا تا ہے۔

چونکه امثال عبرت کی ترتیب متعدد ابواب پرشل کتاب العلم و کتاب العبادات و کتاب العبادات و سکتاب العادات و محتی تقیم محلی تقیم اس واسطے وی ترتیب اس میں بھی قائم رکھی گئی۔ اور

چونکہ امثال عبرت خود ہی ناتمام ہے، کیونکہ اس کا انتخاب حضرت والا کی تصانیف میں سے

کیا جمیا ہے اور تصانیف کا سلسلہ بحد اللہ جاری ہے؟ اللهم زد فزد اس واسط پر سالہ

'علوم ایدادیہ' بھی ناتمام ہے اس کو حصد اوّل قرار دیا جاتا ہے اگر منظور خدا ہوا تو دیگر
حصص بھی مرتب ہوجادیں گے۔ ناظرین دعافر ما کیں۔ ۱۲ ارذالحجہ ۱۳۳۱ھ۔

تعبیداز اشرف علی: اس رسالہ میں پکھ ملفوظات حضرت حاتی صاحب قدس سرہ کے ہیں

اور مقصود بالنقل وہی ہیں اور پکھ مقولات احقر کے ہیں جزئیت رسالہ کے سبب ان کو بھی

باتی رکھا جمیا محراضیاز کے لیے حضرت کے ارشادات پرسلسلۂ سابقہ کی ترتیب سے نمبر لگا

دینے کئے ہیں اور احقر کی معروضات پر ابجد کے حروف لکھ دیئے گئے اور مرکب پر دونوں

علامتیں لکھ دیں ایک ایک جزو کے اعتبار سے نیز بعض قلیل لمغوظات حضرت قدس سرہ کے

علامتیں لکھ دیں ایک ایک جزو کے اعتبار سے نیز بعض قلیل لمغوظات حضرت قدس سرہ کے

علامتیں لکھ دیں ایک ایک جزو کے اعتبار سے نیز بعض قلیل لمغوظات حضرت قدس سرہ کے

### كتابُ العلم

مکررہمی آ گئے ہیں مگر چونکہ دوکسی نہ کسی فائدہ زائدہ پرمشمل تھے اس لئے ان کو بھکم غیر

مررقرارد بكرنمبرول كاشاركم نبيل كياحيا فقط آخر شعبان ٢٠٠ه ..

(٣٦٣) حفرت حاتی صاحب ہے کس نے پوچھا کہ حضرت میں اللہ کا نام لیتا ہوں گر کچ نفع نہیں ہوتا۔ حضرت نے فر مایا کہ یہ تھوڑ انفع ہے کہ نام لیتے ہو، یہ تمہارا نام لینا ہی نفع ہے اور کیا جا ہے ہو ۔

محنت آں اللہ تو لیک ماست ویں نیاز وسوز دردت پیک ماست (ن) پس دنیا میں توردہ ترت میں ماست (ن) پس دنیا میں توردہ ترت میں اس پر تبول ورضا مرحمت فرمائیں گے۔[آٹارالحجة وعظا پنجم جلا چنجم دعوات عبدیت]

(۳۱۳) ہمارے حضرت قبلہ عالی الماد الله صاحب نور الله مرقدہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ مضمون بیان فرمارے حضرت قبلہ عالی المداد الله صاحب نور الله مرآ بال بھی نعت ہے مضمون بیان فرمارے تھے کہ جس طرح راحت و آ رام نعت ہاں مور ہا تھا اور بخت تکلیف میں کہ اس وقت ایک مخص آیا اس کا ہاتھ زخم کی وجہ سے خراب ہور ہا تھا اور بخت تکلیف میں بیتال تھا اور کہا کہ میرے لیے دعا فرمائے اس وقت میرے قلب میں یہ خطرہ گزرا کہ بیتال تھا اور کہا کہ میرے لیے دعا فرمائے اس وقت میرے قلب میں یہ خطرہ گزرا کہ

حضرت اس کے لیے کیا دعا کریں مے اگر محت کی دعا کریں تو اپنی تحقیق سے رجوع لازم آتا ہے اور اگر دعانہ کریں تو اس مخفل کے نداق کی رعابت نہیں ہوتی اوریہ شیخ کامل کے ليے ضروري ہے۔ آپ نے فر مایا كەسب لوگ دعا كريں كدا الله! اگر جد ہم كومعلوم ے کہ یہ تکلیف بھی نعمت ہے لیکن ہم لوگ اپنے ضعف کی وجہ سے اس نعمت کے متحمل نہیں مو سكتے \_ اس نعمت كومبدل بينعت صحت فرما و يجيے - [مغرورة الاعتا بالدين دعظ اذل جلد س دعوات عبديت]

(٣٧٥) حضرت حاجي صاحب نورالله مرقده كوچونكه محبت حق اورتوحيد مين كمال تفااور توجه بحِن غالب تمي آب ہر بات كوتوحيد كى طرف منعطف فرماتے تھے، چنانچہ ايك مرتبه ايك معنص نے حاضر خدمت ہو کر بعض حکام مکہ کے تشددات کا تذکرہ شروع کیا کہ یول ظلم كرتے بيں يوں يريشان كرتے بيں مروہاں تو ول ميں ايك بى بسا ہوا تھا اور بير حالت تھى \_ خلیل آسا در ملک یقین زن توائے لا احب الاقلیں زن اور بيحالت تحى ب

ہمہ شہر پر زخوبال منم وخیال ماہ چہنم کی بیل مکندیس نگاہ بس معاً ہی فر ماتے ہیں کہ آج کل اساء جلالیہ کاظہور ہور ہاہے۔[وعظ النور] (٣٧٦) حضرت حاجی صاحب قدس سره فرمایا کرتے تھے کہ مجمی تو قہر ہوتا ہے بصورت لطف جیے کفار پر ہے۔ (اس سے بے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو ہرگز بیتمنا نہ ہونا جا ہیے کہ ہم مجى بزے عبدے حاصل كري بم مجى فنن يرسوار مول بيفن نيس فنن ب جس كا نام لوگول نے ترقی رکھا ہے یہ فی الحقیقت قبر ہے جس کی صورت لطف کی ہے ) اور مجمی لطف ہوتا ہے بصورت قبر جیسے متبولین کے مصائب ای طرح اہل ایمان کی جوشکتگی اور پستی کی حالت ہے بدلطف ہے کوصورت قہر ہے۔ پس اس شکتگی کو دِل و جان سے اختیار کرنا جا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ۔

دل فدائے یار دل رنجان من ما خوش تو خوش بود برجان من لعنی جوآب کی طرف سے ناخوش پیش آ دے دہ میرے لئے پہندیدہ ہے میراول میرے یار دل رنجان پر فدا ہے دل رنجان سے معلوم ہوا کہ دل کورنج ضرور ہوتا ہے اور ایے ی ناخوش ہے بھی معلوم ہوا کہ مصیبت جو پیش آئی ہے وہ رنج دہ ہے لیکن چونکہ نسبت آپ کی طرف ہے اس لیے وہ جھے کوخوش معلوم ہوتی ہے۔ عارف کال کی بھی شان ہوتی ہے کہ رنج کی بات سے اس کورنج ہوتا ہے لیکن وہ اس سے راضی ہے اور اس سے کوئی تعجب نہ کرے کہ رنج اور رضا کیسے جمع ہو گئے۔ دیھو کر بلول کے اندر مرجیس بہت ڈالی جادیں تو ان کو کھاتے بھی ہیں اور سی ہجی کرتے جاتے ہیں اور ناک اور آئے کھوں سے پائی بہت بہتا جارہا ہے اور مزہ بھی آرہا ہے کہ لذت اور کلفت دونوں جمع ہو گئے ہیں تو وہ یار کودل بہتا جارہا ہے اور مزہ بھی آرہا ہے کہ لذت اور کلفت دونوں جمع ہو گئی ہیں تو وہ یار کودل بہتا ہو ای جس کو وہ یار کودل بہتا ہو گئی ہیں تو وہ یار کودل بہتا ہو گئی ہیں تو وہ یار کودل بہتا ہو یا آخرت ہیں وہ مسلمانوں کے لیے جس کہ دل ان پر فدا ہے۔ الحاصل کلفت دنیا ش

(٣١٧) ميں نے حضرت حاجي صاحب راي لا سے ساب كرايك بزرگ مشغول بحق بينے ہوئے تھے ایک کما سامنے ہے گزرا، اتفا قاس پرنظر پڑگئ، ان بزرگ کی بیرکرامت طاہر ہوئی کہاس نگاہ کااس کتے پر بھی اتنااڑ پڑا کہ جہاں وہ جاتا تھااور کتے اس کے پیھیے پیچیے ہو لیتے تھے اور جہاں بیٹھتا سارے کتے علقہ باندھ کراس کے اردگر دبیٹے جاتے تھے۔ بھر ہنس کر فرمایا کہ وہ کتوں کے لیے شخ بن گیا۔ (ف) ہزرگوں کا عجب اثر ہوتا ہے اور عجیب بركت موتى ہوتى ہے ايك بزرگ كے ياس ايك كما آنے جانے لگا اس كا نام انہوں نے كلوا رکھا تھا۔ ایک مرحدوہ کما کی ون نہ آیا، بزرگ رقیق القلب ہوتے ہی ہیں اس کتے ہے مجى تعلق موكيا تھا، دريافت فرمايا كەكلواكى دن سے نيس آيا، انبول في تو ديسے عى معمولى طور سے دریافت کیا تھالیکن مریدین ومعقدین اس کی تحقیقات اور تلاش کے دریے ہو مي ، ديما كدايك كتياك يجهي بيهي بحرر اب، ان لوكول نے آكر يمي كهدد يا كدوه تو ایک کتیا کے بیچے پھررہا ہے۔ جب وہ کتا آیا تو ان بزرگ نے اس سے کہا کہ کیوں میاں تم برے نالائق ہو ہمارے پاس آتے جاتے ہواور پر بھی کتیا کے بیچے پھرتے ہو، یہ س کر وہ کتا فوراوہاں سے چلا گیا، تھوڑی دریمی دیکھا کہ ایک موری میں سردیتے ہوئے مراہوا یرا ہے۔ دیکھتے جن سے فوض جانوروں پر بھی ہوں ان سے انسان کیسے محروم روسکتا ہے۔

جرار ابوس نہ ہوتا جاہے۔ ہاں دھن ہونی جائے جائے تھوڑی ہی ہو۔ اصحاب کہف کی برکر ابوس نہ ہوتا جاہے۔ ہاں دھن ہونی جائے جائے تھوڑی ہی ہو۔ اصحاب کہف کی برکت سے ان کا کرا بھی ایسا مشرف ہوا کہ تن تعالی نے کلام جمید بی اس کا ذکر فر مایا جس کو قیامت کے براس قدر ہوئی تو ہم برکوں نہ ہوگی۔ احس العویز الخوظ فبر ۱۹۵۷)

اله ( ٣٦٨) ہمارے حضرت حاتی صاحب والیون نے دنیا و آخرت کی خوب مثال ہمان فرمائی فرمائی کے جین، کوئی سامیہ کو کڑنا چاہ فرمائی فرمائی کے جین، کوئی سامیہ کو کڑنا چاہ ہمائی نے مشام سکاس کی بھی صورت ہے کہاس فض کو کڑلو کہ جس کا میسامیہ ہے جمرہ کیموا کر تم اس سامیہ کو دھے بھی دو جب بھی نہ جائے گا اور پول تو ساری عمر برباد کر دو سے بھی ہاتھ نہ تم اس سامیہ کو دھے بھی دو جب بھی نہ جائے گا اور پول تو ساری عمر برباد کر دو سے بھی ہاتھ نہ اور آئے اور ای ظلیف سامی جو الله نہ کا ہمانے کھایا کرتے تھے اور نہایت نفیس لباس بہنا کہا نے کہایا کرتے تھے اور نہایت نفیس لباس بہنا کرتے تھے گراس کا اجتمام نہ تھا خود بخود حق تعالی دے تو انکار بھی نہ تھا۔

ع برچازدوست میرسدنیکوست

کونکہ وہ حضرت مکنیل یعنی کمیل اوڑ سے والے نہ تھے، وہ کمل تھے، یہ یات ہمی کمال کے خلاف نہ تھی تو کئے حضرت نے اس میں یفر مایا کہ نعمائے دنیا قل بیل نعمائے اخروی کا اور نعمائے اخروی کا اور کا نعمائے اخروی کے متعلق ارشاد ہے: و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون ان حضرات کو نعمائے دنیا میں عکس نظر آتا تھا نعمائے آخرت کا اور وہ لطف آتا تھا جو نعمائے آخرت میں ہوگا ان لذتوں کو حاصل کرنے کے بہاں کی لذت اختیار کرتے تھے۔ میں ہوگا ان لذتوں کو حاصل کرنے کے بہاں کی لذت اختیار کرتے تھے۔ اور فقہاء بیل ایک صوفی وور مرفقہ اور فقہاء بیل ایک حقیقت میں بھی دوگروہ حکماء بیل ایک صوفی وور مرفقہ اور فقہاء نے صوفی وور مرفقہ اور فقہاء نے میں اس کو سمجھا چنا نچے صاحب ہوائی ہیاں کو سمجھا چنا نچے صاحب ہوائی ہیاں ہو میں کے جربے جارانگل تو جائز ہے اس فریاتے ہیں کہ حربے جارانگل تو جائز ہے اس فریاتے ہیں اور ایک حقیقہ ارشاد میں اور ایک گیڑے میں اور ایک کی اس کو برح بیارانگل اس طور پر کہ سنجاب یا ہمل یا تھا مدیا تو پی اور کی کیڑے میں اور کی کو جربے نہیں ۔ چارانگل اس کی ولیل نقی اور شاد فر مائی اس کے بعد حکمت عقلیہ ارشاد والے تو تی کہ حربے نہیں اور اس کی ولیل نقی اور شاد فر مائی اس کے بعد حکمت عقلیہ ارشاد والے تو تی کہ حربے نہیں اور اس کی ولیل نقی اور شاد فر مائی اس کے بعد حکمت عقلیہ ارشاد

فرماتے ہیں کہ یہ نمونہ ہے لباس اہل جنت کا کیونکہ لباسهم فیھا حویو تا کہ تحوز ادکھ کرماتے ہیں کہ یہ نمونہ ہے لباس اہل جنت کا کیونکہ لباسهم فیھا حویو تا کہ تحوز ادکھ کو وہ یاد آ و ہے ادراس کے حاصل کرنے کی رغبت ہو۔[ردح الافطار وعظ چہارم ہنت اخر اللہ کا کہ موفوق ہے دوق سے کیا فائدہ وہ فماز جس میں خشوع وخضوع نہ ہووہ کس کام کی وہ تو تحض بدن ہی تو ڑتا ہے فرمایا یا در کھوجس دن اس کا سوال ہوگا اُس وقت اس بدن تو ڑنے کی قدر معلوم ہوگ۔[لفوظات ہوگا اُس وقت اس بدن تو ڑنے کی قدر معلوم ہوگ۔[لفوظات ہوگا اُس وقت اس بدن تو ڑنے کی قدر معلوم ہوگ۔[لفوظات

(۳۷۰) ایک صاحب نے حضرت حاجی صاحب پر پیلیز کی جانب رمنسوب کما کہ جرئیل عَلِيتُه خود آئيند من رسول الله مَنْ الْفَيْزُ كِي الله مَنْ مِن من صفور مُنْ النَّامُ في است كود يكما تو آب خودائے سے متعقیض ہوئے اور جرئیل طالخا سے آپ کیا فیض لیتے چونکہ بدون آئینہ کے اپنی صورت نظر نہیں آتی اس لیے اس واسطہ جرائیلیہ کی ضرورت ہوئی۔ (ف) حضرت كا كلام مجمل ہوگا راوي نے تفصیل میں غلطی کی مقصودا نكار استفاضه عن جبرئیل نہ تھا ورنہ فصوص كاانكاريا تاويل بلادليل كرنايز عركى مقصوداس استفاضه كي هيقة الحقيقة بيان فرمانا قا۔ بعن جرکل علیقا کا یہ افاضہ آنجاب ملیقا کوخود ان کے آنجاب ملیقا می سے استفاض روحانیے سے مسبب تھا کوئک یے ابت ہو چکا ہے کہ تمام مخلوقات اور ان کے ممالات حضوركي بدولت مي جيم حضرت عمر ثلاثن كاحضور طافية كرن بعض اوقات مثوره قبول کیا اور وہمشورہ حضرت عمر مخاصح بی کا تھا لیکن ان کا بیمشورہ دینا خودحضور منافق ای کے قيض وبركات كانتيجه تعااوراي وتت اس كي ايك مثال تجهيش آئي كه مصلى كواكر خارج عن السلوة لقروع أكرمصلي كواس كلقر سے تنبيه موجائے اور يادا جائے تب تو نماز درست موگی اور اگر محض اس کی افتداء واتباع کرے اور اے یاد ندآ وے تب نماز سمجے نہ ہوگی تو یہاں حال كمدات إع غير مصلى كى رائكاكم الكين الامن حيث انه دايه بل من حيث انه موافق لوأى نفسه اى طرح فيض جرئيل مَالِينًا إسه ليا للكن المن حيث انه فيضه بل من حيث انه فيض فيضه صلى الله عليه وسلم- [طوطات منت اثر لموظم ٢٥٠] (اسس) ہمارے حضرت حاجی صاحب والمطلانے فرمایا کدمیرے خلفاء مجاز دونتم کے ہیں

101 K

ایک تو وہ کہ میں نے بلا درخواست ان خلفاء کواجازت بیعت لینے کی دی اور خلیفہ بنایا اور وہی درحقیقت خلفاء ہیں ایک وہ کرکسی نے خود درخواست کی کہ حضرت میں اللہ کا نام بتلا دیا کروں حضرت نے بوجہ کمال کرم اجازت دے دی اور بیفر ماہتے تھے کہ بھائی اللہ کا نام بتلانے کو کیوں منع کروں اور بعض کی الی ہی ورخواست پر پچھ لکھے بھی دیا تو پیہ (اجازت) اس فتم اول نے درجد کی نہیں ہے۔[مقالات حکمت دعوات عبدیت جلد اصفحه صطراا] (٣٧٣) حضرت مولا نارشيد احمرصاحب والثيلة قدس سره بعض مسائل ميس جناب مولا ناشخ محمد صاحب سے مناظرہ کرتے کے لیے تھانہ جنون تشریف لائے تھے ان ہی ایام میں ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب رہیٹھیا ہے بیعت ہو مجے۔حضرت اوّل اوّل علاء کو بيعت نه فر مات تھ چرخواب مي ديكهاحضور برنور فالفي كوكرة ب فالفي فرمات بيل ك ان کے بعنی حضرت حاجی صاحب پریشیلا کے مہمان علاء ہیں اور ان کی مہمانی ہمارے ذمہ ہے اس سے ہمارے مرشد علیہ الرحمة سمجھے كہ ميرى جماعت كے لوگ علماء زيادہ ہول كے چنا نجدمولاتا رشید احمد صاحب والطال بعت سے مشرف موے ایک چلہ ذکر میں مشغول رے اس الباس میں جو چهن کرتشریف لائے تھے وہی سینے رہے کیڑے نہایت میلے ہو گئے تے دوسرا جوڑا ہمراہ نے تھا کہ بدلتے ، بعد گزرنے مطلے کے رخصت حاصل کی جب روانہ ہونے گئے تو ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب نے فرمایا اگرتم سے کوئی بیعت کی درخواست کرے تو داخل سلسلہ کر لینا حضرت مولا ناعذر کرتے رہے گر حضرت نے باصرار يي عَم فرايا حب مولا تا كنكوه تشريف لائة وايك في في عالبًا أمّ كلوم ما ي في بيت ک درخواست کی ، مولانا نے افکار فرما دیا کہ جھے میں اس کی قابلیت نہیں۔ افغات سے ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب کا محتکوہ جانا ہواء ان مساۃ نے شکایت عرض کی کہ جناب مولانا رشید احمرصاحب والطلابیعت سے مردم کرتے ہیں، داخل ملسله نبیس کرتے، ہمارے مرشد حضرت حاجی صاحب ولی مین نے فرمایا کہ بیعت کیوں نہیں کرتے ،مولانانے عرض کیا کہ بھے میں آئی قابلیت کہاں ہے۔ مرشدنا حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں تھم کرتا ہوں کہ آپ داخل سلسلہ کریں اور بیعت لیں۔ قابلیت کا معلوم کرنا میرا کام ہے

نہ کہ آ پ کا۔ جب پیرنے تھم دے دیا تو مرید کومل کرنا جا ہے۔ قابلیت کامعلوم کرنا مرید کا کام نہیں۔ بس میرامعلوم کر لینا کانی ہے۔مولانا نے عرض کیا کہ اب تو آپ تشریف ر کھتے ہیں آ ب بی کر لیجئے -حفرت نے فر مایا کہ بیامی کوئی بات ہے، ممکن ہے کہ اس کوتم ے عقیدت ہو مجھ سے نہ ہو، تم ہی کرو، چنانچہ مولانا نے داخل سلسلہ کیا۔ (ف) اس ہے معلوم کرنا جا ہے کہ کس درجہ کے خلیفہ مجاز تھے حضرت مولا نا گنگوی قدس سرہ۔ اوّلاً ورخواست بیعت کی میں نے زمانۂ طالب علمی میں حضرت مولا نا رشید احمر صاحب برشیلا قدس سرہ ای سے کی اس وقت آب دیوبند میں تشریف لائے ہوئے تھے تو میری درخواست برفرمایا کهاس وقت به خطره شیطانی بے بعد تحصیل علم بعت کرنا مناسب ب اور حضرت مولانا قدس سرہ کا گزر مدرسہ عالیہ دیو بند میں ایس جانب سے ہوا کہ دہاں اینیں تھیں، میں جومصافی کے لیے جلاتو پسل کیا، مولانا قدس اللہ سرہ نے میرا باتھ کیر لیا، واقعی دینگیری کی فال نیک تھی ،بعض طلبہ کو جو مجھ ہے مخصیل علوم میں کم تھے کسی مصلحت ہے بیعت فرمالیا جھے کواس کا بڑا خیال ہوا کہ جھے کیوں محروم رکھا۔ اس زمانہ میں مولا ٹا حج ے لیے تشریف لئے جاتے تھے میں نے اعلی حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کی خدمت میں لکھا کہ مولانا ہے آپ فرماد یجئے کہ دہ مجھے بیعت کرلیں۔ وہ عریضہ بھی غالبًا مولانا رشید احمه صاحب قدس الله مره بی کودیا۔ سادگی مزاج میں ایسی تقی که مولانا بی کی تو شکایت اور مولانا ہی کوعر یضد دیا۔ جب مولانا قدس الله سره واپس تشریف لاے سفر حج ہے تو اعلی حضرت حاجی صاحب کا والا نامدلائے۔ اس عریضہ کے جواب میں خدا جانے کیا کیا یا تیں آ بس میں ہوئی ہوں گی اور کیا عجب کہ مولا نابی نے پڑھ کرسنایا ہواورشکایت كامضمون ديكها هو\_خيراعلى حضرت حاجي صاحب وليتمان في جواب من تحرير فرمايا اوروه خط مولانا ہی کے قلم کا لکھا ہوا تھا کہ میں نے تم کوخود بیعت کرلیا۔ بیمی حق تعالی کافضل سے کہ درخواست مولا تا سے کی تھی اور حضرت حاجی صاحب نے بلادرخواست توجه فر ماکر داخل سلسله فرمایا بیکس قدرخوش اورمسرت کی بات ہے۔ حق تعالی کافضل وکرم ہے۔ یہ قصہ ہوا میری بیعت کا اور میں کومولانا قدس سرہ سے بیعت نہیں ہوا مگر ہمیشانیا فی ای مجمتار با\_[مقالات تحلت جلدودم دعوات عبديت ص ٥ سفرا]

(سرس) حفرت کے ایک عزیز نے جوابے ہی حفرات میں سے ایک بزرگ سے بیعت بی حفرت ما جی ما حب کو حاصل بیں حفرت ما جی ما حب کو خواب میں ویکھا کہ فرماتے ہیں کہ تم کونسبت بالمنی تو حاصل ہی ہے اگر اخلاق کی درتی جا ہے ہوتو اپنے مامول کے پاس جاؤ۔[من العزیز ص ۱۳۴]

#### كتاب العبادات

(۳۷۳) حفرت مولانا لتح محرصاحب والثيلا حفرت حاجی صاحب والیلا ک حکامت بیان فرمات تھے کہ میں حضرت کے پاس بیٹا ہوا تھا بہت دیر تک بیٹا با تیں کرتار ہا۔ آخر جب بہت دیر ہوئی تو میں اٹھا اور عرض کیا کہ حضرت آج میں نے آپ کی عبادت میں بہت حرج کیا۔ حضرت فرمانے گئے کہ مولانا آپ نے بیکیا فرمایا، کیا تماز روز و بی عبادت ہے اور دوستوں کا جی خوش کرنا عبادت نہیں۔ (ف) حضور نبی کریم الکھی اور عد جواز تک جس تم کی با تیں صحابہ شنائی فرماتے حضور الکی تی اس کے ساتھ بیٹھتے تھے اور عد جواز تک جس تم کی با تیں صحابہ شنائی فرماتے حضور الکی تی الناس کیا جھتے ۔

درنیا ید حال بخته مج خام پس مخن کوتاه باید والسلام

#### كتابُ العاداتِ

(٣٤٥) حفرت حاتى صاحب والنيل ك پاس أيك مخص آيا اوركها كدفلال مخص آپ كو بول بهت على كها كين تم اس عندياده بول كهتا تعالى حضرت والنيل نق فرمايا كداس نو تو پس بهت على كهاليكن تم اس عندياده بود احتال مبرت مه و احتال مبرت مه و احتال مبرت مه و احتال مبرت م و احتال مبرت م و احتال مناظره و مناطره و

پس جوکوئی امیرآپ کے درواز ویرآیاتواس میں امارت کے ساتھ ایک دوسری مغت بھی پیدا ہوگئی بعن تھ کی اجازت نہیں۔ پیدا ہوگئی بعن تھ کی پس اس مغت کی عظمت کرنی چاہے لہذا بداخلاتی کی اجازت نہیں۔ دامثال عبرت ص ۳۹

(۳۷۸) ہمارے حضرت حاتی صاحب قدس مر داللہ اکبر ترقد مجمد تے کہائی کوئی برحال ہوجس پرہم کفر کا فتو کی لگادیں وہ اس کے تعلی کی بھی تاویل فریاتے تے۔ حضرت کا ذاق و طبیعت ہی اس قسم کی تھی اور سبب اس کا غلبہ تواضع تھا کہ کسی کو اپنے ہے کم زیجھتے تے تواضع کی بیر کیفیت تھی کہ ایک فض نے حضرت کی شان میں ایک قصیدہ مدید کھا تھا پڑھنا فروع کیا اور حضرت کے چہرہ سے برابر آٹار کر اہمت کے فاہر ہور ہے تھے جب تھیدہ پورا پڑھا ہوت نے در مایا کہ میاں کو ل جو تیاں مارا کرتے ہو۔[امثال جرت میں در ایک کو بیر ایس کو ایس کو ایک کوئی خادم اس تم کی ( ایسی در کر کے افعات کے خود ذکر کی تو نی ہوتا کیا تھوڑی تھت ہے جو تا فعی نہ ہونے کی کی شاہت کرتا تو فر ماتے کہ خود ذکر کی تو نی ہوتا کیا تھوڑی تھت ہے جو دوسرے شرات کی تھنا کرتے ہواورا کھر ایسے موقعوں پریشعر پڑھا کرتے تھے ۔

یابم اور ایانیابم جبتوئے می کئم حاصل آیدیانیاید آرزوئے می کئم
(ف) (مصرع) بلابود اگرای ہم نبود ے، کی خادم نے حضرت سے بیان کیا تھا کہ
میں نے اب کے چلد کھینچا اور روزانہ سوالا کھاسم ذات پڑھا مگر کھے فائدہ نہ ہوا۔ شاید
حضرت جھے سے ناراض ہیں، شرونہیں ملا۔ فرمایا کہ اگر میں ناراض ہوتا تو جمہیں سوالا کھ
پڑھنے کی تو فق ہی کہاں سے ہوتی ۔ اسٹال مبرت م ۸۵)

ره ٣٨) حفرت حاتى صاحب والنيلا كى معتقد نے اس بات كا افوى ظاہركيا كداب كے بيارى كى دجہ سے دت تك جرم ميں داخل ہونا نعيب نبيس ہوا، آپ نے خواص سے فرمايا اگر يوخف عارف ہوتا تو اس رجمی افسوں نہ كرتا، كونكه مقعود قرب حق ہا اور اس كے ليے جس طرح نماز حرم ايك طريق ہے بيارى بھى ايك طريق ہے و بنده كاكيا منعب ہے كہ اپنے ليے خودا يك طريق مين كرے۔ (ف) يرم بى كافتيار ميں ہے طبيب كى ہے كہ اپنے ليے خودا يك طريق مين كرے۔ (ف) يرم بى كافتيار ميں ہے طبيب كى سے ير مريفى كى تجويز سے ہزار بادرجہ بہتر ہے۔

امداد المشتاق الي اشرف الاخلاق الميان الطاف ست بدر دو ماف تراسم نيست دم دركش كربر چدساتی ماريخت مين الطاف ست بدر دو ماف تراسم م

(۳۸۱) حضرت والنظا کامعمول تھا کہ جب ساتھ میں کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو اخر تک کھاتے رہے گیا۔

کھاتے رہے تھے اور کھاتے تھے اور وں سے کم تو حضرات بزرگان دین کیا کرتے ہیں کہا

نہیں کرتے (یعنی عمل کرتے ہیں دعویٰ نہیں کرتے) اور حضرت والنظا فرمایا کرتے تھے کہ وفض کسی کے پاس اللہ کے واسلے کوئی شے لاوے تو ضرور کھانا جا ہے اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ اس العرب ص ۱۱۸

### كتاب الاخلاق

(۳۸۲) ہوارے معزت حاجی صاحب والمجین پاؤں کھیلا کرنسوتے تھے، کسی خادم نے کہا کد معزت آپ پاؤں کو انہیں کھیلا تے۔ قرمایا کہ کوئی اپنے بادشاہ کے سامنے پاؤں بھی کھیلاتا ہے۔ امثال مرت ۱۲۰۰

(۳۸۳) ہمارے حضرت حاتی صاحب ولیٹھائ کی کئی نے تکفیر کی ، حضرت نے سن کر برانہیں مانا اور بیفر مایا کہ بھی عنداللہ اگر موس ہوں تو جھے کو کئی کی تکفیر معفر نہیں اور اگر (خدانخو استہ ) کا فر ہوں تو برا مانے کی کیابات ہے۔ [اسٹال مبرت م ۲۵]

(۳۸۳) ہمارے معزت ماتی صاحب والم فرائے تھے کہ بخل اور جبن بھی مطلقا ہری خصلتیں نہیں، بھی المجھ بھی جہدا ہے معرف میں مرف کریں۔ مثلاً ایک سائل آیا کہ جھے کو مورو پیدہ بچئے شادی میں ناچ کراؤں گا، مویہاں بکل بی بہتر ہے، اس طرح غصہ پہلے مسلمالوں پرآیا کرتا تھا بعدا ملاح کے اسپے فلس پراور شیطان پراور اعداء اللہ برغصہ آنے فکا پس کی بدل می اور ترکیہ کے بعدا خلاق بدلتے نہیں بکدا خلاق طبعیہ بحالبا باتی دہے ہیں مرف ان کا کی بدل جاتا ہے۔ [امثال جرے میں ایک اخلاق طبعیہ بحالبا باتی دہے ہیں مرف ان کا کی بدل جاتا ہے۔ [امثال جرے میں ایک ان کا کی بدل جاتا ہے۔ [امثال جرے میں ایک ان کا کی بدل جاتا ہے۔ [امثال جرے میں ایک کی بدل جاتا ہے۔ [امثال جرے میں ایک ان کی بدل جی میں ایک کی بدل جاتا ہے۔ [امثال جرے میں ایک ایک کی بدل جاتا ہے۔ [امثال جرے میں ایک کی بدل جی بدل جی بدل جی بدل جاتا ہے۔ [امثال جرے میں دیا ایک کی بدل جاتا ہے۔ [امثال جرے میں دیا ہے ایک کی بدل جی بدل جی

(٣٨٥) مى في اسخ وروم شد سے سنا ہے كہ عادف كى ايك ركعت غير عارف كى ايك لاكوركعت سے افضل ہے قودجہ يكى ہے كماس كى ايك ركعت ميں بوجہ معرفت كے خلوص (۳۸۱) حضرت حاجی صاحب رکاتیما فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ عاشق احمانی ہیں صفات بحث کے ماتھ ہمیں ہوں ہی صفات بحث کے ساتھ ہو ہمیں ہوں ہی محبت وعشق ہوجاتا ہے اور خدا کے ساتھ محض اس کے انعام احسان کی وجہ سے محبت ہو۔ دامثال عبرت م ۱۳۲۰)

- (FAZ)

گر مرادت را فراق شکرست بے مرادی نے مراد دلبرست اور عاش کو جو ہے مراد کہد دیا ہمارے حفرت اس کی تغییر فرماتے تھے کہ ہم رادی عشق کو کہتے ہیں، کیونکہ عاشق کا خاصہ ہے کہ وصل کے جس مرتبہ پر پہنچ اس کے آگے کی ہوں ہوتی ہے اور اشتیاق بردھتا ہے، ہاں جس کے مجوب کا جمال متناہی ہواس کی مرادی ختم ہو سکتی ہیں اور جہاں غیر متناہی ہو وہاں نہ حسن فتم نہ طلب فتم ۔ (ف) بلکہ جول جول آگے بردھتا ہے اشتیاق اور زیادہ ہوتا جاتا ہے اور وہ حالت ہوتی ہے جس کوشخ فرماتے ہیں ۔ بردھتا ہے اشتیاق اور زیادہ ہوتا جاتا ہے اور وہ حالت ہوتی ہے جس کوشخ فرماتے ہیں ۔ دل آ رام در بردل آ رام جوئے بب از تنظی خشک و برطرف جوئے در گرم مستقی اند

#### كتاب المتفرقات

(۳۸۸) حفرت حاجی صاحب ہو گھیا کی ایک دکایت مولانا گنگوں ہو گھیا ہے کی ہے کہ سہار نبور میں ایک مکان تھا اس میں جن کا سخت اثر تھا جس ہو و مکان متروک کردیا گیا تھا ، اتفاق سے حضرت حاجی صاحب پیران کلیر ہے واپس ہوتے ہوئے سہار نبور تشریف لا کے تو مالک مکان نے حضرت کو ای مکان میں تخبرایا کہ حضرت کی برکت ہے جن دفع ہو جا کمیں گے۔ رات کو تبجد کے واسطے جب حضرت الشے اور معمولات سے فارغ ہوئ تو میں میں ایک مخص سامنے آ کر بیٹے گیا۔ حضرت کو جمرت ہوئی کہ باہر کا آ دی اندر کوئی نہ تھا اور کی کا کہ کہا کہ کنڈی کی ہوئی ہوئی کہ باہر کا آ دی اندر کوئی نہ تھا اور کا کہا کہ کنڈی کی ہوئی ہوئی کہ باہر کا آ دی اندر کوئی نہ تھا اور کا کہا کہ کنڈی کی ہوئی ہوئی ہوئی اس نے کہا کہ کنڈی کی ہوئی ہوئی ہوئی اس نے کہا کہ

حضرت میں وہ فض ہوں جس کی وجہ سے بید مکان متروک ہوگیا ہے بینی جن ہوں۔ مدت دراز سے حضرت کی زیارت کا مشاق تھا۔ اللہ تعالی نے آج میری تمنا بوری کی۔ حضرت ویشین نے فرمایا ہمارے ساتھ مجت کا دعوکا کرتے ہواور پھر مخلوق کوستاتے ہو، توبہ کرو، حضرت نے اس کوتو بہ کرائی۔ پھرفر مایا کہ دیکھوسا منے حضرت حافظ صاحب والیم کا تشریف حضرت نے اس کوتو برکرائی۔ پھرفر مایا کہ دیکھوسا منے حضرت حافظ صاحب والیم کا تشریف رکھتے ہیں ان سے بھی ملے ہو۔ اس نے کہا نہ حضور ان سے ملنے کی ہمت نہیں ہوتی وہ برے صاحب جلال ہیں ان سے ڈرلگتا ہے۔ تو صاحب اللہ تعالی کی فرما نبرداری وہ شے برے کہ جن وانس سب مطبع ہوجاتے ہیں (اور بیازوم عادی ہے کی حکمت سے تخلف بھی مکن ہے کہ جن وانس سب مطبع ہوجاتے ہیں (اور بیازوم عادی ہے کی حکمت سے تخلف بھی مکن ہے )۔ ختم شدر سبالہ علوم الماویہ

## مكتوبات شريفه

خدام کے پاس منتشر طور پر کشرت سے موجود بیں اگر کوئی ہمت کرے کمی قدر
کوشش سے جمع ہو سکتے ہیں۔ پچھ کتوبات مکا تیب رشید بید بیں اور پچھ کتوبات الدادیہ
ملقب بہ صدفوا کد بیں شائع ہو گئے ہیں اور کتوبات بی حضرت قدس اللہ مرہ کے مؤلفات
بھی ہیں جن میں سے بعض مشہور مؤلفات کی فہرست درج کی جاتی ہے: غذائے روح،
جہادا کمر، مثنوی تحفیۃ العثاق، ضیاء القلوب فاری، درد نامہ غمناک، گلزار معرفت، رسالہ
وحدۃ الوجود، ارشادمرشد۔

## شان مشخت

حال حضرت مولانا گنگوی کا ایک والا نامدایک مخلص کے نام لکھا گیا ہے جس میں مولانا نے اپ سفر حجاز کے متعلق بیتح بر فرمایا ہے۔ مع ہذا ایک عنایت نامہ حضرت مرشد کا مؤر خد ۲۲ رجب آیا۔ بجواب عریضہ بندہ جس میں مولانا مرحوم کے انقال کی خبر لکھی تھی اس میں ایک نفرہ مخدومنا سلمہ نے ایسالکھا کہ جس سے ہمت کوتاہ می ہوگئی اور طبع کا بل کوتا سکہ ہوئی۔ لکھتے ہیں''معلوم می شود کہ قصد ایں صوب است عزیز من ایں سفر بہتر است مگرفقیرغم خورده می تر سد کدام تکلیف سفر که عظیم است تن نا توال آل عزیز را رسد و صد میآی برجان نا توان احقر افتدفقط ' - ۱ مکاتب دشید برص ۶۶۲

(ف) بداعلی درجه کی شان مشخص ب کدایے عزیزوں براس درجه شفقت فرمائی جاوے حال امام ربانی حضرت مرشدنا ومولا نا رشید احمد صاحب قدس سره انہیں فرشتہ خصلت خوش نصيب جماعت مين جين كي باطني تعليم كا زمان بهت بي قليل تقار چنانجه " تذكرة الرشيد' مصداوّل ميں بيان ہو چکا ہے كہ آپ اپنے مرشد اعلیٰ حضرت حاجی صاحب برايشينے کی خدمت میں صرف حالیس روز رہے اور اکتالیسیویں دن جب آپ وطن کو رواند ہوئے تو مرشد العرب والعجم نے كامياني كا يرواندآ بكوعطا فرماديا اور بيعت كي اجازت دے دی تھی ،اس جلہ میں آ ب کا امتحان لیا عمیا اور کسوٹی برکس کر آ ب کے قلب کو بر کھ لیا عمیا تھا کہ اس میں کبرونخوت کا کوئی شائب تو ہاتی نہیں رہا۔ ایک بار آپ خود فرماتے تھے کہ تھانہ بھون میں مجھ کو رہتے ہوئے چند روز گزرے تو میری غیرت نے اعلیٰ حضرت پر کھانے کا بارڈ النا گوارانہیں کیاء آخریں نے بیسوچ کر کددوسری جگدا تظام کرنا دشوار بھی ے اور ناگواریمی رخصت جاتی، حضرت نے اجازت نددی اور فرمایا کر ابھی چندروز مخبرو میں خاموش ہوگیا۔ قیام کا قصد تو کرلیا گراس کے ساتھ ہی بیجی فکر ہوا کہ کھانے کا انظام کسی دوسری جگه کرنا سے بیے ،تھوڑی در کے بعد جب اعلیٰ حضرت مکان تشریف لے جانے گئے تو میرے وسوسہ برمطلع ہو کر فر مانے نگے" میاں رشیدا حمد کھانے کی فکر مت : کرنا، ہمارے ساتھ کھائیو'۔ دوپہر کھانا مکان ہے آیا تو ایک پیالہ میں کوفتے تھے نہایت کدیذ اور دوسرے بیالہ میں معمولی سالن تھا، اعلی حضرت نے مجھے دسترخوان پر ہٹھا لیا گر كوفتول كابياله مجه مص عليحده بى اين طرف ركها اورمعمولي سالن كابياله ميرے قريب سركا دیار میں اینے حفرت کے ساتھ کھانے لگا۔ اتنے میں حضرت حافظ ضامن صاحب تشریف لائے کوفتوں کا بیالہ مجھ سے دور رکھا ہوا دیکے کراعلی حضرت سے فرمایا'' بھائی رشید احمد كواتى دور ہاتھ بردھانے من تكليف ہوتى ہاس پيالدكوادھركيوں نبيس ركھ ليتے"-اعلى حصرت نے بساختہ جواب دیا''ا تنابھی غنیمت ہے کداینے ساتھ کھلا رہا ہوں جی تو یوں چاہتا تھا کہ چوڑھوں چاروں کی طرح الگ ہاتھ پرروٹی رکھ دیتا''۔اس نقرہ پرامل حضرت نے میرے چہرہ پرنظرڈ الی کہ بچھ نغیر تو نہیں آیا۔ گر الحمد لقد میرے قلب پر بھی اس کا پچھ اثر نہ تھا میں بجھتا تھا کہ حقیقت میں جو پچھ حضرت فرمار ہے ہیں بالکل بچے ہاں ور بار سے روٹی ہی کا ملنا کیا تھوڑی نعت ہے جس طرح بھی ملے بندہ نوازی ہے اس کے بعد حضرت نے پھر بھی میراامتحان نہیں لیا۔ آئڈ کرۃ الرشیدس عجلد اوف کے ہے تربیت اضلاق ۔ اور نصرف کی تو ت اس سے ظاہر ہے کہ جا لیس روز میں واصل بنادیا۔

حال حضرت اعلی جناب حاجی الداد الله صاحب والتی نے جو ایک بار حضرت مولانا قدس سرد کولکھا کہ اپنا حال لکھے تو حضرت مولانا قدس سرد کولکھا کہ اپنا حال لکھے تو حضرت مولانا قدس سرد کولکھا کہ بندہ کو مدح و ذم کیسال ہے جس پر حضرت حاجی صاحب والتی لائے بہت اظہار مسرت فرمایا کہ بیاطل مرتبه ولایت کا ہے۔ [تذکرة الرشیدم ۲۳ جلد۲] (ف) تفقد احوال خدام لوازم مشخت صحیح سے ہے۔

حال ہمارے حضرت حاتی صاحب کی بھوجائی نے ایک مرتبہ حضرت ہے ہما کہ آپ کے یہاں اپنے آوی آتے ہیں کچھ ہمیں بھی تو بتلا ہے حضرت حاجی صاحب نے فر مایا تم ہے پہر نہیں ہونے کا آفر جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو حضرت نے فر مایا کہ جتنی رونی کھاتی ہواس میں ہے آوی رونی چھوڑ دو،ان بھاری نے ایک دو دوتیت تو ایسا کہ جتنی رونی کھاتی ہواس میں ہے آوی رونی جاتی ہاں روزہ کہوتو رکھ لوں؟ حضرت نے کیا آخر کہنے لگیس کہ آوی رونی جوڑی جاتی ہاں روزہ کہوتو رکھ لوں؟ حضرت نے فر مایا کہ جب آوی نہیں چھوڑی جاتی تو ساری کیوکر چھونے گی۔ آنڈ کرۃ الرشدم ۱۳۸۳ فر مایا کہ جب آوی نہیں جھوڑی جاتی حال ہالیہ کے جن کو بجز مثا کے محققین کے کوئی استعال فیس کرسکتا۔

حال ایک بار حفرت کنگوتی بالی نے ارشاد فر بایا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب
میری اور ان سے مولانا بعقوب
میری کو جناب امیر کرم اللہ وجہرے نسبت صلاتی کی تعلیم تھی اور ان سے مولانا بعقوب
صاحب کو پینی مکہ معظمہ میں اس کے سیمنے کے لیے ہمارے حضرت حاجی صاحب مولانا
بعقوب بیری کی خدمت میں تخریف نے میے اور میں اس وقت حاضر نہ تھا۔ اس لیے

حضرت کے شامل نہ کیا۔ اس کے بعد جب میں حضرت سے ملاتو میں نے اس کی حقیقت بیان کردی۔ حضرت حاجی صاحب نے ارشاد فر مایا تمہیں مولا ٹا یعقوب میا حب کے پاس جانے کی حاجت نہیں۔[تذکرة الرشیدس ۲۸۵] (ف) یہ ہے حقیقت شنای وشان حکیماند کہ ہر طالب کے ساتھ اس کی استعداد کے موافق معالمہ کیا جادے جس کا کہیں نشان بھی نہیں الانا درأ۔

حال حضرت مولا نااشرف علی صاحب مظلہ جب مکہ معظمہ سے چلنے گئے تو اعلیٰ حضرت ماجی صاحب قدی اللہ مرہ نے ارشاد قرمایا کہ مولا نارشید احمد صاحب سے کہد دینا کہ گوآپ کے خالف لوگ یہاں آ کر طرح طرح کی باتیں لگاتے ہیں گرآپ اطمینان رکھیں یہاں اُن کا پچھ الرنہیں ہوتا، ہماری آپ کی محبت اللہ کے واسطے ہوتی ہے وہ بھی باتی رہتی ہا اور میں نے جوضیا والقلوب میں آپ کی نبست پچھ لکھا ہے وہ البام سے لکھا ہے، کیا میرا وہ علم اب بدل جاوے گا۔ حضرت تھا توی فرماتے ہیں کہ میں نے ہندو تان واپس آ کراعلیٰ حضرت کا بیام حضرت مولا ناکو پہنچا دیا۔ حضرت مولا ناقوی میں اور بیلی جو واپس آ کراعلیٰ حضرت کا بیام حضرت مولا ناکو پہنچا دیا۔ حضرت مولا ناقوی میں جو جونی ہو جونی ہو تو کل کئے ہینے ہیں اس ارشاو سے اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کے قلب میں جو محنیات حضرت مولا ناکی تھی وہ طاہر ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا مل کی شہاوت کیا معمولی ناس حضرت مولا ناکی تھی وہ طاہر ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا می کی شہاوت کیا معمولی ناست نہیں کوئی کر کے دیکھے۔

تربیت یا نتوں کے مدارج پر اور عبیہ بجز ناقد کالل کے دوسرے کا کام نبیل۔

ربیت یا موں سے مداری پر دو جیہ بربات کا سے مات ہوگئی گنگوہ تشریف لائے مات مات ہوگئی گنگوہ تشریف لائے ہوئے تقے، رامپور کے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت میرا گھوڑا کم ہوگیا، آپ دعا سیجئے کہ مل جاوے، حضرت اس وقت متنوی معنوی وست مبارک میں گئے ہوئے تھے اس کو کھول کر بڑھنے کا جوارادہ کیا تو بربر صفحہ یہ شعر نکلا ۔

گر بر دمالت عدو پر ننے وشمنے را بردہ باشد وشمنے ( (ف) سائل کے نداق کا اتباع ند کرنا بلکہ اس وقت جواس کی حالت کے مناسب ہووہی معالمہ کرنا خاص شان ہے مشخت کی۔

حال حفرت ( گنگوی ) ارشاد فرمانے لگے میں نے ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب براتیجیڈ سے بیعت کے لئے عرض کیا تھا گرمنظور نہیں فرمایا۔ [ تذکرة الرشیدص ۲۹۰] (ف) ایساعذروہ شخ کرسکتا ہے جوطالب کی مصلحت کواٹی مصلحت پرمقدم رکھے۔

حال ایک محص (وطن میں) حضرت حاجی صاحب را الله کے پاس میں دو پہر
کے وقت آتے تھے اور حضرت کی خید ضالع ہوتی مرحضرت اپنی خوش اخلاقی سے پھی نہ
فرماتے۔ایک روز حضرت حافظ ضامن صاحب کو تاب نہ رہی اور اس محض کو تی سے ڈاٹنا
اور کہا کہ بے چارے ورولیش رات کو تو جا گئے ہیں دو پہر کا وقت تھوڑ اساسونے کا ہوتا ہے
وہ تم خراب کرتے ہوئس قدر بانصانی ہے آخر پھی تو لحاظ چاہیے۔[امنال عبرت ص ۸۸]
(ف) اس قدر شفقت اعلی درجہ کی شان مشخف ہے اور حضرت حافظ صاحب کی تیزی
بضرورت تھی بعض اوقات اصلاح اخلاق بجرسیاست و تحقی کے نہیں ہوتی۔

### . کرامت

حال ایک مرتبہ آپ کو اُسی انسان علی میں مولانا قاسم العلوم اور چند دیگر احباب کے ساتھ تھانہ بھون جانے کا اتفاق ہوا اور سارے مجمع نے مجد میں قیام کیا ، اتفاق ہے آپ کا جوتا بدلا گیا اور کوئی صاحب اپنا جوتا جموز کر آپ کی تعلین پہن صربے ۔عشاء کا

وتت تھا آ ب اورآب کے احباب جوتے ہی کی تلاش میں تھے کہ اعلی حضرت حاجی صاحب تشریف لائے اور فرمایا'' بدلا ہوا جوتا ہمیں دکھاؤ''۔ چتانچے حضرت مولا تا گنگوہی خوداس جوتا کواٹھا کراعلی مفترت کے باس لے گئے۔اعلیٰ مفترت نے جراغ کے سامنے دیکھ کر فر مایا ''میتو حبیب حسن کا ہے''۔حبیب حسن حفرت مولانا محمد قاسم صاحب کے ساتھیوں میں ایک لڑکا تھالیکن اس درجہ اجنبی تھا کہ اعلیٰ حضرت کواس ہے مطلق بھی تعارف نہ ہوا تھا ۔ اعلیٰ حضرت کی پہلی کرامت تھی جس کومولا تانے اوّل مرتبد دیکھا اورعقیدت کے ساتھ دل کی کشش کا باعث ہوا کو یا ساٹھ سال تک تغییر ہونے دالے عالیشان محل کی اس دقت بنیا در کلی گئی اور عمر بھر کی تھے وشرا کا اس رات میں سودا شروع ہوا۔ تذکرة الرشیدس مس جلدا ] حال حضرت امام ربانی ہے ایک مرتبہ کسی مخص نے دریافت کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے تو آ ب سے وعدہ فرمایا تھا کہ 'اطمینان رکھو، میں عرب روانہ ہوتے وتت تم ے اس کر جاؤں گا۔ محرآ ب رفاری وحوالات میں رے آپ کی رہائی تبل ہی اعلیٰ حضرت نے بیت اللہ کی جانب ہجرت فرمائی'' ۔ گویا سائل کا مطلب بدیتما کہ ملاقات کے خوش کن الفاظ محص تسلی کے لیے تھے جس کا وقوع نہیں ہوا۔ حصرت نے بہت ہی ہلی آواز ے فرمایا "اعلی حضرت وعدہ خلاف ند تھے"۔ چنانچہ دوسرے طرق سے معلوم ہوا )۔ یا وجود بھین بہرہ کے اعلیٰ حضرت نے جیل خانہ کے اندر تدم رکھا اور کئ گھنٹہ باتیں کر ک شب بی میں واپس ہوئے اور عرب کو روانہ ہوئے۔مولوی ولایت حسین صاحب کی روایت ہے کہ حکیم صاحب جواعلیٰ حضرت کے مرید انبالہ کے رہنے والے بندہ کے ساتھ مفرجج میں شریک منے کہ جس زمانہ میں مولا نا گنگوہی جیل خانہ میں تھے اعلیٰ حضرت حاجی صاحب ایک دن فرمانے گئے کہ میاں مجھ سنا کیا مولوی رشید احمد کو بھانی کا تھم ہو گیا۔ خدام نے عرض کیا کہ حضرت بھی پینیں ابھی تک تو کوئی خبر آ لی نہیں۔ فرمایا ہاں تھم ہوگیا چلو پیفر ما کراٹھ کھڑے ہوئے۔ حکیم صاحب کا بیان تھا کہ برسات کا زمانہ تھا مغرب کے بعد اعلی حضرت اور میں اور غالبًا مولوی مظفر حسین صاحب کا ندھلوی غرض میں آ دی چلے شہر ہے نکل کرتھوڑی دور جا کر اعلیٰ حضرت زمین کی گھاس کے قدرتی سبرمنلی فرش پر بیٹھ

سے اور پچے درسکوت فر ما کر گردن او پر اٹھائی اور فر مایا پھر چلو مولوی رشید احمر کو کو ئی شخص ے بھانی نبیں وے سکتا۔ خدائے تعالی کوان ہے ابھی بہت کچھ کام لینا ہے۔ چنانجہ چندروز بعداس كاظهور موكيا \_ والحديث على ذلك \_ [ تذكرة الرشيدم ٨٥]

حال ایک دن ایداد پیر کا ذکر ندکور تھا حضرت نے فرمایا رامپور میں ایک شخفی نے ادھرادھرے چندہ کے طور پر جمع کر کے معجد بنائی تھی معجد تو بن گئی لیکن کنوال سار برنہ بینمتا تھا اور برابرلحل ثکلتی آتی تھی۔ اس فخص کو بڑا فکر تھا که روپیاتو رہانہیں اور کنوال درست ہوتانمیں یا اللہ کیا کروں ایک روز میں سوچ کرتے کرتے رویزے اور روتے روتے غنودگی ی آئی تو دیکھا کہ حضرت تشریف رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تملی رکھا یک مخص آ کر تیرا کام کر دے گا، پھران کوشنی می ہوگئ، ایکے روز ایک مخص اسا جھڑ نگا کسی گاؤں کا آیاس نے دریافت کیا کہ یہاں کوئی کوال بن رہا ہاس می مجرخرانی ہے، انہوں نے اس کو کنواں دکھلایا اور مزدوری کے لیے کہا۔ اس نے چھمعمولی ہی محنت کی اور جلدس كند يمونج وغيره منكاكر بيند ينوائ اورخودكوي بل اتر كردوتين جهام لكائ اور بینڈے کام میں لایا اور جلد فکل آیا اوگ کتے تھے کہ وہ کنواں بالکل سار پر جا جیما اور اجها خاصه بوگيا- [ تذكرة الرشيدس ٢٤٩]

حال ایک بارارشاد فرمایا که جب بهار ے حضرت پنجلا سه واقع بنجاب میں مقیم تھے اور باغیان غدر کی تفتیش ودارو کیر ہور ہی تھی تو ایک شب کسی نے مخبری کر دی کہ حضرت ایک مخص کے اصطبل میں مقیم بین کلارضلع خود سوار ہوکر شب کو قریب نیم شب دردارہ اصطبل پر آموجود ہوااور کواڑ تھلوانے جاہے بڑے بھائی نے جو مالک مکان تھا آگریز ہے کہا کہ آپ نے اس وقت کیول تکلیف فرمائی انگریز نے گھوڑا دیکھنے کا بہاند کر سے کہا کہ كواز كحولو چنانچه كواز كهول مجتل ويكها تو بسر لكا بواتها اورسب سامان لينخ كا درست تقا لیکن حضرت ندیتے ادھراوھرد کھا کہیں پہنیں جلا۔ الک مکان سے یو جھا کہ بہتر کس كا باس نے كما كريمرے محوف إلى كا ب فوف كى مارے بيتاب خطا موكيا ليكن آجر برنے اور پھینیں ہو جمااور کونے کود مکھتے ہوئے واپس ہو جمیا غالبًا حضرت کو کشف

ے معال آ مدائکریز کامعلوم ہوگیا ہوگا کہ پہلے سے تشریف لے گئے۔ آ تذکرة الرشد ۲۸۲) (نب) اور بیہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت بھی وہاں ہی تشزیف رکھتے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے الصاري يوشيده قرما ديامور كما فسر بعضهم قوله تعالى و جعلنا بينك و بين الذين لا يه منون بالآخرة حجابا مستورا.... الآية.

حال از آنجا که حضرت ایثاں ماقلبی و روحی فداء کو بعنایت مرتبه تمکین حاصل ہے ادر سجاد ہ شریعت برعلی الدوام منتقم اتباع سنت سنید اخلاق رنبیدان کا ہے ادر اجتناب از بدعات ضاله عادت كريرة بى ب مجبوراً كشف يركفش مارت بي ادر بركز كرامت اورخرق عادت سے لذت نہیں لیتے تو پھر رغبت وخواہش ظاہر کرنے کا کیا ذکر الااس میں مجبوري كه بلاقصد واختيار مرز دجو جاوے كه فاعل حقيق اور ہے ادراس ميں اختيار نبيل پس ابت موا كه خرق عادات وكرامات حضرت ايثال بهت مين از انجمله دو جار بيان ك ماتے ہیں۔

(۱) ہنگام قیام رباط اسلیل سیمواس کے لائے سے بعض یا تی خلاف طبع مبارک ہوئیں اس مجہ سے آپ نے وہاں کا قیام ترک کر کے دخ توج بھنور باری تعالیٰ کیا ای بارے میں بلائس کی تحریک کے ایک علم نامہ بتا کیددیاست حیدرآ بادے وہاں کے وکلا ہ کے نام پہنچا کہ منجملہ دوم کا نات ریاست کے جومکان وجگہ آپ بیند فر مائیں اس ک تحنی خدام حفرت کے سپرد کر دی جائے۔ چنانچہ وکلاء ریاست نے بڑی التجا ہے یہ كيفيت حضوري مي عرض كي اورايك مكان كي تنجي حواله طاز مان عالي الري ابعي تعوزا زمانہ گزرا تھا کہ ایک مخلص نے ایک مکان ستقل حارة الباب میں فرید کرے حضرت انشال کے نذر کیا۔

(٢) قبل ترميم نبرز بيده خانون جيسي كهوقلت ياني كي مكه مرمه من هي خامر ب يهال تك كدايام ج من ايك مثك ايك روپيد دوروپيد كيم كوندآ تى تقى اس من مجى بهت خت دقت الله أني يزتى تقى اور غيرايام ج عن انتال درجه أيك رويد من دومفك آني عيس بالضوص محلد حارة الباب من آب شيري عم جشرر حيات ركمنا تفاد جب حفرت نے اس محلّہ میں قیام فر مایا اور دقت پانی کی طاحظ فرمائی حضور حق سجانہ و تعالی میں دعا فرمائی حضور حق سجانہ و تعالی میں دعا فرمائی، چند دن گزرے مے کہل شوری ترمیم نہر زبیدہ منعقد ہوئی اور اق ل جس شخص نے اس مجلس میں چندہ واخل فرمایا ذات اعلی حضرت ایشاں تھی۔ خلاصہ سے کہ کام جاری ہو کر ہر کو چیس اور دروازہ حضرت پر چشمہ یانی کا جاری ہو گیا۔

(س) أى زمان من اي مهندى نے آپ كرد بي ايك مكان تعيم كيا اور انواع و اس من ايك فرفد ركما جس سے حضرت كے دولت خاندى بيد بردى ہوتى تقى اور انواع و اقسام كے ظلم و جر خدمت شريف مي كرتا تھا اور آپ كی طرف سے اپنے ول مي عنا در كئ تھا۔ حضرت نے ايك فض كے ذريع سے كلمة الخير يكن فر مايا ليكن اس نے بچھ خيال ندكيا بلك كلمات يہود و زبان پر لا يا۔ لوگوں نے بيدواقد حضرت سے عرض كيا اور اكثر احباب كى مدائے ہوئى كہ حاكم وقت كے يہاں استفاث كيا جائے بجواب اس كے حضرت ايشاں نے ارشاد فر مايا كرجواست كرتا ارشاد فر مايا كرجواست كرتا ارشاد فر مايا كرجواست كرتا ورست نہيں ہے۔ ايك ہفت بھى نہ گزراتھا كہ رقتے برہند اللی چشت نے اس پر گزركيا اور درست نہيں ہے۔ ايك ہفت بھى نہ گزراتھا كہ رقتے برہند اللی چشت نے اس پر گزركيا اور باوجود اعزاز بلخ واعتبار عظیم بلاوجہ فلا ہرى اپنے منصب وعہد سے علیمہ ہرديا گيا اور اليكي ذلت خوارى ميں جنلا ہوا كہ الله كى كوند كھا وے۔ بيشك تے كہا ہے كہ خواجگان چشت اليكي ذلت خوارى ميں جنلا ہوا كہ الله كي كوند كھا وے۔ بيشك تے كہا ہے كہ خواجگان چشت عليم الرحمة نے اپني كوار ديليا م كركے لاكار كي ہے اور كى پر اس كا وارئيس كيا جا تا مگر جو كي اس سے لگ اور چيئر كر نكانا ہو كے رئي كو خورتا ہے ۔

بس تجربه کردیم دری دیرمکافات بادرد کشال برکه در افزاد برافزاد کرامات و حرق عادات حضرت ایشال کے تو بہت بیں لیکن چونکه نفس نفیس ایسے اذکار سے خوش نبیس ہوتا لا جاراتے کو تمرکا لکھ کربس کیا تا کہ اس ذکر کی برکت ہے یہ رسالہ بالکلیہ خالی ندر ہے۔[شائم اردادیوس ہم]

اس کے بعدرسالہ کرامات الداديہ مع ضميمہ جو كرطبع الى ميں ہلت ہوا ہے و كمالات الداديد لما حظہ فرمايا جادے اوّل ميں كرامات حيد بين ان ميں كرامات معنويہ الحاق، ان روايات كے بعد كركھ اورواقعات بعض فات سے معلوم ہوئے جوذ مِل ميں منقول ہيں۔



المداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

اس وجہ نے ذرالیت کیا تھا۔ گرلوگوں نے نہ کینے دیا۔

(۳) حضرت مولانا کی ہمیشہ عادت تھی کہ چاہے مجد جس تشریف لے جاتے یا کی جمع جس جونا کو بھی ندا تھا کرر کھے، جہاں اتارتے ای جگہ چھوڑ دیے، اگر کوئی ساتھ ہوتا تو اٹھ جس جونا کو بھی ندا تھا کرر کھے، جہاں اتارتے ای جگہ چھوڑ دیے، اگر کوئی ساتھ ہوتا تو اٹھ لین ورنداسی جگہ پڑار ہتا۔ اور اکثر تو بھی انفاق ہوتا تھا کہ غائب ہوجاتا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہنگام قیام کم معظم میں جم شریف کے اندر عمیا اور وہاں وظائف میں مشخول ہوگی فرمایا کہ ہنگام قیام کے معد حضرت جاتی صاحب تشریف لائے میں نے حضرت کوآتے جو انہا ہم پڑار ہا۔ اس کے بعد حضرت جاتی صاحب تشریف لائے کوشہ میں رکھ دیا۔ جب میں فارغ ہو کو رئیس و کھا۔ حضرت نے میرا جوتا اٹھا کر ایک گوشہ میں رکھ دیا۔ جب میں فارغ ہو کر باہر آیا تو اپنا جوتا تلاش کر نے لگا۔ حضرت نے آ واز دی کہ میاں صاحب میں نے تہارا جوتا اٹھا کر رکھ دیا ہے۔ جضرت مولانا نے قر بلیا کہ ججے کہ مت العرب میں کہا ت پر تہیں آئی۔ تہام بدن میں پینڈ آسمیا اور یہ خیال ہوا کہ کاش زمین شق ہو جاتی اور جن اس میں ساجاتا۔

(۵) جاجی حسین احمد صاحب مرحوم جون می حضرت مولانا کے ساتھ سے وہ فرماتے سے کہ حضرت حاجی صاحب مرحوم جون میں حضرت مولانا کے ساتھ سے وہ فرماتے ہوگا کہ حضرت حاجی صاحب کا ایک غلام تھا، وہ ہمیشہ چوری کیا کرتا تھا۔ نفقہ مال اسباب جو کچھ پاتا تھا کے ربھاگ جاتا تھا۔ جب وہ مال ختم جو جاتا اور بحوکوں مرنے لگتا تھا تب بھر حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ آخر مرتبہ میر سامنے وہ عید ک بھر حضرت حاجی صاحب پریشان تھے اور قریب ہی حرکت کر کے بھاگ گیا۔ عید کے دِن حضرت حاجی صاحب پریشان تھے اور لوگوں نے رباتے تھے کہ معلوم نہیں آج وہ کس حالت میں ہوگا۔ عید کے کیڑے اے میسر ہوگا۔ عید کے گیڑے اے میسر ہوگا۔ عید کے گیڑے ا

(۲) ایک مرتبدالا آبادین ایک مخص حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور انہوں فے حضور کی شکایت شروع کی کہ بزے مشدو آ دمی ہیں سماع فاتحہ وغیرہ ساری چیزوں کو حرام بطلا نے ہیں آن کا تو خیال کی تفاکہ معرت مولا نااس سے خوش ہوں سے اور میرے قول کی تاثید کریں ہے۔ مرحظرت نے ان سے قربالا کر خیر دار! انہیں کی مت کہو۔ ان کا جو قول سے اور اس وقت روئے زمین پر اگر کہیں خلوص ہے تو جماعت جو قول سے لاجست سے جاور اس وقت روئے زمین پر اگر کہیں خلوص ہے تو جماعت

امدادیہیں۔(ف)اس میں حضرت کی کرامت معنوی میہ ہے کہ حضرت کے معسین وولت خلوص سے مالا مال ہیں۔

واقعات بروایت حاجی سیدنورانحن صاحب ساکن رتبیروی

حال (۱) میں مکہ ترمہ میں بعارض پیٹن و اسہال علیل ہوا اور آیہ اسہال کی یہاں تک کثرت ہوئی کہ جاریائی کان وی گئی بارے پچھ صورت افاقہ ہوئی اور یوم جمعہ تھا کہ میں نے اینے ماموں حاجی جم الدین مرحوم سے خواہش کی کہ آج مجھ کوحرم شریف میں نماز کے واسطے لے چلو۔ چنانچہ مامول صاحب مجھ کوحرم شریف میں لے گئے۔ اس زمانہ میں حضرت حاجی صاحب قبلہ جعد کے روز حرم شریف میں نماز کے واسطے تشریف لایا کرتے تے بعد نماز جمعة حرم شريف ميں ايك خلوة كوش شال وغرب ميں حضرت تشريف فرما تھے میں بھی وہاں ماضر مواتمام حضار بیٹے موے تھے میں بھی ایک گوشد میں بینے لگا۔حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آ کے کو آ جاؤ میں کھے سرک کر آ کے کو ہوا پھر یہی ارشاد فرمایا کہ آ کے کو آ **ماؤ۔ چنا بچے ای طرح چند بارارشاد ہوا اور میں آ گے ہوتا رہا۔ حتی کہ حضرت جس قالین پر** رونق افروز تھے،اس برمیرے گفتے پہنچ گئے اس کے بعد جھے کو بے خودی ہوگئ۔اور میرے مربن موسے ذکر اللہ جاری ہوگیا جس کا مجھ کو اچھی طرح احساس ہوا۔ یکھ دیرے بعد صورت افاقتہ ہوگئی۔ تو میں بدوں کسی سہارے کے بیٹھار ہااس کے بعد جائے کا دور شروع مواحظرت نے اپنی بیالی میں بھے بسک چھونے جھوٹے جوشیریں تھ، ڈال کرایک جھید نوش فرما کر بیالی مجھے عطا فرمائی۔ میں نے کھالی۔ ای طرح دوسری بیالی مرحمت فرمالک، اس کومجی کھا گیا۔ یہ یا دہیں رہا کہ کتنی بیالی حضرت نے مجھے ای طرح با کی اس کے بعد میں ایبا تندرست ہوگیا کہ خود وہاں سے مکان پر چلا آیا اور آستانہ پر روزانہ حاضری ہونے گی۔

واقعه دوس سفرج كا

(۱) ہندوستان میں بمقام تصبہ خورجہ ایک خال صاحب مرحوم خورجوی نے بسیل تذکرہ مجھ

ے نیعلہ ہفت مسئلہ کی نسبت کہا کہ بدرسالہ حضرت حاتی صاحب قبلہ کا لکھا ہوائیس ہے۔ بلكهاوركس في لكوكر حضرت كى طرف منسوب كرويا بداس روايت يرقلب مي أيك شر ادر وسوسہ پیدا ہو گیا تھا۔ چنا نجہ اس سفر میں ایک نسخہ فیصلہ ہفت مسئلہ کا اس نبیت کے ساتھ لیا که حضرت معاحب کی خدمت میں حاضر ہو کرحرف بحرف سنا کراس کی تصدیق کروں گا کہ بیسب حضرت کا ہی لکھا ہوا ہے یا اس میں پچھ تحریف ہوگئی۔ چنانچہ آ محبوث میں مولوی محرصادق اجبوی ہے جس نے اس کا تذکرہ کیا کہ میرااییا ادادہ ہے۔ مولوی صاحب ہمی میرے ہم خیال ہوئے۔ جب مکہ معظمہ منجے تو میں اور مولوی محمر صادق حضرت اقدس کے آستانه يرحاضر ہوئے اور رسالہ ميرے ياس تھاجس وقت قدم بوس ہوئے تو حضرت قبلہ نے اوّل بی مولوی سابق صاحب کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فر مایا که میاں محمد صادق مندوستان میں لوگوں میں بجیب عجیب طرح کے نزاعات واقع مور ہے ہیں سنا ہے کہ فیصلہ ہفت سکلے کے او پر بھی اکثر لوگ اشتیاہ کرتے ہیں کہ وہ فقیر کا لکھا ہوانہیں ہے، مگر افسوس ہے کہ بنہیں دیکھتے کہ خواہ کسی کا لکھا ہوا ہو، جل بات کو مجھیں۔ اور وہ رسالہ فقیر ہی نے لکھا ہے اس کا اوّل مسئلہ یہ سے اور دوسرا میہ ہے۔ علی بذا التیاس ساتوں مسئلوں کو بالنفصیل چند الفاظ میں ایسے بیان فرما گئے کہ مجھے حرفا حرفا اس کوسانے یا تصدیق کی حاجت باتی نہ رہی۔اور خاموش من کر جب وہاں ہے واپس ہوا تو مولوی محمد صادق سے کہا کہ لیجئے کیا اطمينان منجانب الله موكيا كرسوال كى مجى ضرورت ندرى - (ف) فيصله مفت مسكله كى بيتو حسی محقیق تھی کہ اس کا وجود کس طرح ہوا باتی اس سے زیادہ ضروری شرعی محقیق رسالہ تنبیہات ومیت کے آخریں ملاحظہ فرمالی جائے۔

(۴) چونکہ جھ کومٹنوی شریف کے دیکھنے کا شوق ہے اور حضرت کے بہاں اس کا در س ہوتا تھا۔ اس لئے اپنا نسخ مثنوی شریف ساتھ لے کیا تھا کہ درس میں بیٹھا کروں گا۔ چنانچہ درس کے وقت حاضر ہوتا رہا۔ اور اپنا نسخ لے جاتا۔ مولوی محت الدین صاحب یا مولوی شفیج الدین صاحب پڑھا کرتے اور حضرت اس کی شرح فر مایا کرتے۔ بار ہا ایسا اتفاق ہوا کہ قاری نے ایک شعر پڑھا اور میرے قلب میں من کل الوجو واس کی شرح آگئی اور یہ تصور کیا کہ یہ تو بہت ہی سبل ہے۔ چنانچہ ای شرح کو حضرت نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فر مایا۔ جب نسخہ لے کر جائے اقامت پر پہنچا اور مشوی شریف کھول کر دیکھا تو پچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ سخت حیرت ہوتی تھی کہ بیتو بالکل میرے ذہن میں قبل از تشریح حضرت صاحب آگئے تھے اب کیا ہوا جب حاضر درس ہوتا تو انشراح قلب کی وہ ہی حالت یا تا۔ اس وقت یقین ہوا کہ بیمض تصرف شیخ ہے۔

(۳) میاں امیر احمد را نیوری کا واقعہ میرے سامنے کا ہے امیر احمد بار بار حفرت ہے دریافت کرتے تھے کہ بال دریافت کرتے تھے کہ بال دریافت کرتے تھے کہ بال جاؤے گرامیر احمد کوائے او پرمقد مات کا تو کی خطرہ تھا۔ اس واسطے شبہ ہوتا تھا کہ ضرور گرفتار اور سزایاب ہول گا۔ اس واسطے باوجود حضرت کے فرما دینے کے ان کو اطمینان نہیں ہوتا تھا، اور بار بار دریافت کرتے تھے۔

ایک روز حضرت نے چین جہین ہو کرفر مایا کہ تمہارا ہی گرفآر ہونے کو جاہتا ہے، میاں جاؤ۔ تب میں نے ان سے کہا کہ اب تم شک وشہ چھوڑ واور حضرت نے خود ارشاد فر مادیا ہے۔ خدا کا نام لے کرچلو۔ الشاقعالی بہتر کرےگا۔ چنا نچہ وہ میرے ساتھ ہند وستان آئے اور چندروز و الی ایک مجد میں رہ کر حاضر عدالت ہو گئے۔ چنا نچ گرفآر کر کے جیل بھیج دیے گئے اور بالآخر تمام مقد مات سے بری ہوکر اپنے گھر بخیریت تمام کر کے جیل بھیج دیے گئے اور بالآخر تمام مقد مات سے بری ہوکر اپنے گھر بخیریت تمام کی تھے۔

حال: (حضرت مولانا نانوتوی ولایط کے والد ماجد نے جو حضرت قدس سرہ سے قرابت بھی رکھتے تھے) جناب حاتی الداد اللہ صاحب مدظلہ سے شکایت کی کہ بھائی میر سے تو سبی ایک بیٹا تھا اور جھے کیا کچھا مید یہ تھیں کچھ کما تا تو بھارا یہ افلاس دور ہوجا تا۔ خدا جانے کیا کر دیا کہ یہ نہ کچھ کما تا ہے نہ نوکری کرتا ہے۔ حضرت اس وقت تو ہنس کر چپ ہور ہے پھر کہلا بھیجا کہ یہ خص ایسا ہونے والا ہے کہ وہ پچاس سو والے سب اس کی خادی کریں گے۔ اور ایس شہرت ہوگی کہ ای کانام برطرف پکارا جائے گا۔ اور تم تنگی کی شکات کریں گے۔ اور ایس شہرت ہوگی کہ ای کانام برطرف پکارا جائے گا۔ اور تم تنگی کی شکات کریں گے۔ اور ایس شہرت ہوگی کہ ای کانام برطرف پکارا جائے گا۔ اور تم تنگی کی شکات کریں گے۔ اور ایس ایس کی دیے گا کہ ان نوکروں سے یہ ایجھا رہے گا۔

جناب بھائی اسد علی صاحب کی بی زندگی میں اللہ تعالی نے وسعت دی اور مولوی صاحب سے بہت خوش انہوں نے انقال کیا۔ اور تعدیق اس پیشین کوئی کی اپنی آ کھ سے دیکھ سے بہت خوش انہوں نے انقال کیا۔ اور تعدیق اس پیشین کوئی کی اپنی آ کھ سے دیکھ گئے ۔ اسواخ مولانا محمد قاسم صاحب مسال

حال ہمارے حضرت حاتی صاحب والی کی خدمت میں ایک محف آئے،
انہوں نے مشورہ کیا کہ جھے دینہ جانا ہے کس طرف کو جایا جائے؟ فرمایا کہ بینوں کو جاؤ۔
دومرا ایک اور آیا، اس نے بھی مشورہ لیا۔ اس کو فرمایا کہ سلطانی راستہ کو جاؤ۔ سوجس کو
یابو سلے کر راستہ سے جانے کے لئے فرمایا تھا، وہ بھی کسی مسلمت سے سلطانی راستہ ہی کو گیا
اور حضرت کے مشورہ پڑھل نہ کیا۔ اس کو و لیے بھی بہت تکلیف ہوئی بدؤں سے بھی سابقہ
پڑا اور ان سے الگ تکلیف پنجی ۔ اور جس کو سلطانی راستہ کا مشورہ دیا تھا، وہ راحت سے
پڑا اور ان سے الگ تکلیف پنجی ۔ اور جس کو سلطانی راستہ کا مشورہ دیا تھا، وہ راحت سے
پڑا اور ان سے الگ تکلیف پنجی ۔ اور جس کو سلطانی راستہ کا مشورہ دیا تھا، وہ راحت سے
پڑا اور ان سے الگ تکلیف پنجی ۔ اور جس کو سلطانی راستہ کا مشورہ دیا اور
پڑا کیا۔ حضرت سے اس کی وجہ دریا فت کی گئی کہ آپ نے اس کو اس راستہ کا مشورہ دیا اور
اس کو دومر سے راستہ کا اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا کہ جب پہلا آیا میر سے دِل میں اس وقت ہی آیا جو اس کو مشورہ دیا۔
آیا جو اس کو بتایا اور جب دومرا آیا، میر سے دِل میں اس وقت ہی آیا جو اس کو مشورہ دیا۔

حال ایک مرجد حضرت حاتی صاحب کے یہاں مہمان بہت ہے آگئے کھانا کم تفاحضرت نے اپنارہ مال بھی دیا کہ اس کو دار کھانے میں ایک برکت ہوئی کہ سب نے کھا لیا اور کھانا بھی گیا۔ حضرت حافظ ضامن صاحب بولینے کو خبر ہوئی تو عرض کیا کہ حضرت آپ کارومال سلامت چاہے۔ اب قوقط کیوں پڑے گا۔ حضرت شرمندہ ہو گئے اور فرمایا کہ واقعی خطا ہوگئی تو ہرکتا ہوں پھراییات ہوگا۔ [امثال جرت ۱۸۱] (ف) اور اس سے یہ فرمایا کہ واکہ ایک کھا ایک وجہ سے حضرت حافظ صاحب بھی معلوم ہوا کہ ایل کمال ایسے خوارق کو کمال نیس جھتے ای وجہ سے حضرت حافظ صاحب بھی معلوم ہوا کہ ایل کمال ایسے خوارق کو کمال نیس جھتے ای وجہ سے حضرت حافظ صاحب بھی معلوم ہوا کہ ایل کمال ایسے خوارق کو کمال نیس جھتے ای وجہ سے حضرت حافظ صاحب بھی معلوم ہوا کہ ایل کمال ایسے خوارق کو کمال نیس جھتے ای وجہ سے حضرت حافظ صاحب بھی معلوم ہوا کہ ایل کمال اور حضرت حاقی صاحب بولین کے اس سے معذرت فر مائی۔

کشف وتقرف حال: پرجی صاحب بی فرماتے ہیں کہ جھے سے ایک صوفی مشرب فخص نے ا کے مرجہ کہا کہ شاہ قیص والٹھایٹہ سا ڈھورہ میں مدفون نہیں میں یوں ہی مزار بنا کرمشبور کر دیا حمیا ہے۔ ایک صالح صورت کی زبان ہے بیرن کر جھے بھی شک بدا ہو گیا اور نیت کی کہ حضرت سے محقیق کروں گا۔ چندروز کے بعد جب گنگوہ آیا تو اس قصہ کا بھی خیال آیا۔ تعدلق کی نیت سے میں حضرت کے پاس جا کر بیضا جا بتا تھا کہ بات کروں مگر ہیت کی وجد ہے بول نہ سکا۔تھوڑی دہر میں حضرت نے خود ارشاد فریایا کہ جس زبانہ میں حضرت ماجی صاحب مطیعیا منجلات می تغیرے ہوئے تھے۔ راؤ سراج الدین خال بیرہ راؤ عبدالله خال ایک دن گنگوه آئے۔ میں نے حضرت کی زیارت کے لیے پنجلا سد کا تصد کر دیا جب ساڈھورہ پہنچا تو شہر کے اندرنہیں گیا بالا ہی بالاشاہ تیص رایشلا کے مزار پر حاضر ہوا اور پھر پنجلا سدروانہ ہو گیا۔ وہال پہنچ کرحفرت سے عرض کیا کہ ایک شخص نے جھ سے کہا تھا کہ حضرت قیص خانقاہ سا ڈھورہ میں مدنون نہیں ہیں حضرت مرشد نانے فرمایاتم ہے جس محص نے ایبا کہا فلط کہا ہے۔ حضرت شاہ قیص والشطیر اس جگہ تشریف رکھتے میں اور جب میں سا وصورہ حاضر ہوا تھا، تو میرے حال برحضرت نے بہت عنایت فرمال تھی۔ کیونکدشاہ رحم علی صاحب والطور کے سلسلہ میں بیعت ہوں اس طرح حصرت مرشدنا ماجی صاحب ويشكل فرماتے تھے كدميرے حال يرشاه قيص والفيلانے بہت عنايت فرمال ب كيونكدشاه رخم على والطولا كي سلسله من بيعت بين - [ تذكرة الرشيدس ٢٣٥)

حال: مولوی ولایت حسین صاحب نے ایک دِن دریا فت کیا کہ حضرت قلندرصاحب کا مزار کرنال اور پائی بت دونوں جگہ کیوں ہے؟ حضرت نے فر مایا اصل قبر پائی بت میں ہے بات یہ ہوئی کہ جب قلندرصاحب پائی بت میں بہت بار ہوئے تو کرنال کے معتقدین لانے کو مجے وہاں حضرت کا انتقال بھی ہو چکا تھا۔ پائی پت والوں نے نعش جانے نہ دی۔ تب یہ لوگ شرم منانے کو ایک حالی نعش کی صورت بنا کر والوں نے نعش جانے نہ دی۔ تب یہ لوگ شرم منانے کو ایک حالی نعش کی صورت بنا کر ایک اور کرنال میں آ کر پردہ کر کے وفن کر دیا۔ اس کے بعد ارشاد فر مایا کہ ابتدائی نام میں ہمارے حضرت حالی صاحب کو وحشت طاری ہوئی تمین روز تک حضرت قلندر ماحب کی قبر پر مراقب رہے مگر بچھ پت نہ جانا تھا آ خر حضرت میا نجی نور محم صاحب کی قبر پر مراقب رہے مگر بچھ پت نہ جانا تھا آ خر حضرت میا نجی نور محم صاحب

₩\_\_\_\_

علی ہوں کھا کہ وہ تشریف لائے اور فر مایا کہ یہاں کیا بیٹے ہو، پھر قبر کھود کر دکھلا دیا کہ چھنیں ہے۔ [تذکرة الرشید ص ٢٣٠ |

حال: اعلیٰ حضرت حاجی صاحب را شیط کا تذکره شروع فرما دیا سیمحی فرمایا که جب میں قیدخانہ میں تھا تو میری تین سال کے لیے تین بزار کی منانت طلب ہوئی تھی، چنانچہ تین مخص ضامن ہوئے لیکن انگریز سخت مزاج تھا، اس نے یہ کہ کر تینوں گنگوہ کے باشند نبیس میں ضانت نامنظور کر دی۔ ماموں صاحب نے قتم کھائی تھی کہ جب تک اس كونه جيزالون كا، كنگوه نه آؤل كا\_ چنانچه ده سامی تھے۔ اى اثناء ميں ہمارے حضرت كنگوه تشریف لائے اور میان خرتھی کہ میں اب رہا ہواء اب رہا ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کے چھوٹے میں ابھی ور ہے ہم اس سے ل آئے ہیں انہیں ایام میں کہ میں قید خانہ میں تھا، خواب میں آپ تشریف لائے گویا میرے یاس تشریف رکھتے ہیں اور تسلی فرماتے ہیں پھر حضرت يبال ت تشريف لے منے اور مين ايك ماوبعد جيوث آيا-[ تذكرة الرشيدس ٢٢٩) حال: ايام غدر مين حفرت حاجي صاحب وطني قصير كييقل مين بهي يجو ونون مقیم رہے۔ میں بھی حضرت کی خدمت میں حاضرتھا، وہاں ایک بزرگ حضرت کی ملا قات کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ سکھ لوگ ان کے معتقد زیادہ تھے۔ چنانچے ان کے ہمراہ سکھ جھی حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے اور گرو کی حالت و کھھ کر حضرت حاجی صاحب کا ادب کیا کرتے تھے۔ [تذکرة الرشدم ۲۳۸ جلدی

## ابتمام ثريعت

حال: جن لوگوں کے پاس خرج کم رہ گیا تھا یا وطن پہنچنے کی ضرورت تھی وہ رخصت ہوکر جہاز میں سوار ہوئے اور حضرت امام ربانی قدس سرہ نے مع اپنے خاص رفقاء کے یہاں سے جانے کا نام نہ لیا۔ ایک ماہ گزرنے پر آپ کے اکثر ہمراہیوں کے پاس زادراہ قریب المتم پہنچ گیا۔ اور ہاہم خفیہ مشورے ہونے گئے کہ کس طرح حضرت سے چلنے کی درخواست منظور کرائیں۔ گروعب ولحاظ کے باعث کی کی ہمت نہ ہوتی تھی اور ہمت کی درخواست منظور کرائیں۔ گروعب ولحاظ کے باعث کی کی ہمت نہ ہوتی تھی اور ہمت

مجمی ہوتی تو منظوری دشوارتھی۔ غالبًا یہی جواب ملتا کہ جس کو مجلت ہو وہ جلا جائے۔ایک دن ایک مرتبه ضرورت منداصحاب نے اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں ساری حالت عرض کی اور چا ہا کہ حضرت کو حکماً ہندوستان جانے کوفر ماد س کہ ہمیں معیت کی نعمت ے محرومی نہ ہو۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت نے درخواست منظور فرمائی۔ اور حضرت اہام ربانی ے فرمایا کہ مولانا جی تونہیں جا ہتا کہ آب سے علیحدگی ہو گر ہمراہیوں کے باس فرج کم رہ عمیا ہے اورآ ب کی ذات ہے اہل ہند کو جونفع ہے وہ طاہر ہے اس لیے مناسب یوں ی معلوم ہوتا ہے کہ آ ب ہندوستان واپس ہوں اعلیٰ حضرت کے تھم پرحضرت مولا نا سوائے تقبیل کمافر ماسکتے تھے واپسی کا قصد فر مالیااور تہیہ سفر شروع کر دیا۔ اتفاق ہے جس روز چلزا قرار پایا تھا بھین اسی ول پلونا کے فتح ہونے اور روس کے تبضہ میں آ جانے کی وحشت ناک خبر كمنبى كېنى مراس طرح كەتصدىق وتحقيق كى كوئى صورت نديا ئى برچند كداس خبر فيطبى رنج وغم اور تحقیق کی طلب و فکر کے باعث پھر قصد سفر ملتوی کرنے پر مجبور کیا لیکن املی حضرت حاجی صاحب نے بیفر ما کر کہ سلسلدا خبارات بند ہور ہا ہے بہاں مہینوں میں بھی تصدیق یا مکدیب اس خبر کی ند ہو سکے گی جاؤیسم الله کروجو بچیمقدر تھا ہوا اور جوہو ، بود موكرر بي كا\_ [تذكرة الرشيدص ٢٨١] (ف) باوجود مفارقت كى نا كوارى كے حضرت كنگوش وطین کے لیے ہندوستان کی مراجعت تجویز فر مانا اورخوداس کی مصلحت بیان فر مانا که آب کی ذات سے اہل ہند کونفع ہے دلیل واضح ہے کہ حضرت قدس سرہ کومصالح شرعیہ کا کس درجها همام تفارمشا کخ میں اس وقت بدامر کبریت احمرہے۔

حال; مولوی صاحب نکاح نہ کرتے تھے اور جناب بھائی اسد علی صاحب حضرت کے والد کو ادھر یہ فکر ہوئی کہ دیو بند حضرت کے والد کو ادھر تو ترک نوکری اور اختیار درویش کا رنج تھا ادھر یہ فکر ہوئی کہ دیو بند رشتہ کیا تھا آخر جناب حاجی امداد اللہ صاحب کی خدمت جس عرض کیا کہ حضرت کے فرمانے سے نکاح پر راضی ہوئے۔ [سوائح مولانا محمد قاسم صاحب ص اا] (ف) جذبات باطنیہ پرسنن نبویہ کی تقدیم کس درجہ اہتمام خریعت کا نشان دیتی ہے۔

### )**K**>

### اخلاق واحوال

حال: حفرت قدس مره ایک کمتوب شریف بیس حفرت کنگوای تافیط کوتری فرمات بیس خیر النساه ما میل کرد بیال ہے کئی نے آپ کی خدمت بیس بی بی خیر النساء صاحبہ کو بیہال بھیج : ہینے کولکھا ہے اس لیے بیورض ہے کہ آپ اپنی طرف سے کی طرح کا اشارہ وقح کیک اس بارے بیس نہ فرماہ ہیں، کیونکہ فقیر پا گروش و شام ہے ایک حالت میں کسی کو تکلیف اس دور دراز سفر کی د نی مناسب نہیں ہے اس کے قبل مولوی منور علی نے محبت ہے فقیر کے اس بارے بیل مولوی منور علی نے محبت ہے فقیر کے اس بارے بیل مولوی منور علی نے مولوی منور کی مولوی عبد اللہ صاحبان کولکھا تھا لیکن فقیر کواس کی خبر ہوئی اور دولوں صاحبان کواس بارے بیس کچھا نی طرف ہے تحرکے کے واشارہ کرنے کی ممافعت ککھ دی گئی ہے اس کواس بارے میں جوکوئی تحریر جائے تو فقیر کی خلاف مرضی بھھنا چاہے۔ بال! البتہ یہ پرسال سے بارے میں جوکوئی تحریر جائے تو فقیر کی خلاف مرضی بھینا چاہے۔ بال! البتہ یہ پرسال سے نور آنے والی ہوں اور خرج راہ نہ ہونے کے باعث نہ آ سکتی ہوں تو الی صورت میں خور آنے والی ہوں اور خرج راہ نہ ہونے کے باعث نہ آ سکتی ہوں تو الی صورت میں آپ ایس کے داخل ہوں اور خرج راہ نہ ہونے کے باعث نہ آ سکتی ہوں تو الی صورت میں آپ ایس کے داخل ہوں اور خرج راہ نہ ہونے کے باعث نہ آ سکتی ہوں تو الی صورت میں آپ بیان کے زادراہ وغیرہ کا سامان خرا کا گھیر کوفیر دیں۔ [ مکا تیب رشید ہیں آ

حال: ایک دوسرے کمتوب میں ارشاد فرماتے ہیں۔

ازفقيرا مدادالله عفى عنه

مخدمت فيصد رجت جامع شريعت وطريقت عزيزم مولانارشيد احدصاحب سلمه الندتعالي

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

قبل اس کے بھی خط روانہ کرچکا ہوں مطلب ضروری یہ ہے کہ فقیر کی وہ متنوی شرین چوایک زمانہ سے فقیر کے مطالعہ و درس میں تھی اورا پنے خیال کے موافق اس پر کچھ مطالب وفوائد درج کئے تتے اس دفعہ اس مثنوی کومولوی عبداللہ انہوی ہوسیا یوزیرم ابواحمہ صاحب بمبئی کے طبع کرانے کی غرض سے فقیر سے لے مکتے ان کی تکون مزاجی وغیر استقامت اذلی بی سے فقیر کومعلوم تھا کہ اس کا انجام ان کے حوصلہ وحالت سے باہر ہے۔
چنا نچہ ایسا بی ہوا کہ پانچ چھ مہینے سے حاتی عبدالکریم صاحب سینھ بمبئی کو ایک دیندار اور
صافح اور معتبر فخص ہیں اس مثنوی کے لا حاصل شغل کی وجہ سے بخت تثویش وزیر باری ہی وال رکھا ہے۔ وہ نتجال ہی تجالت کے کام ہیں مشغول ہیں اس ہیں مشغول ہونے سے ان
گنجارت کا سخت حرج وفقصان ہے۔ اس لیے فقیر نے سیٹھ صاحب کو کلھ بھیجا ہے کہ مثنوی کی تجالت کا سخع ہونا قطعا موقوف کر کے فقیر کی دونوں مثنوی آ ب کی خدمت ہیں مقام کنگوہ پنچا کہ مثنوی مالی خدمت ہیں مقام کنگوہ پنچا میار نبو می معتبر کی معلوم ہیہ ہوا کہ مولوی عبداللہ صاحب ومولوی ابواحم صاحب مقام سمار نبو میں شاید اس غرض سے قیام پنہ ہر ہیں اس لیے آ ب بذریعہ حافظ قر اللہ بن صاحب یا کی اور معتبر کی مثنوی کو سہار نبور سے اپنے باس منگوا کرر کے لیں اس بار سے معتبر خفس کے ذریعہ سے فقیر کی مثنوی کو سہار نبور سے اپنے باس منگوا کرر کے لیں اس بار سے معتبر خفس کے ذریعہ سے فقیر کی مثنوی کو سہار نبور سے اپنے باس منگوا کرر کے لیں اس بار سے معتبر خفس کے ذریعہ سے فقیر کی مثنوی کو سہار نبور سے اپنے باس منگوا کرر کے لیں اس بار سے میں تو قف ندفر ماوی و خط بنام مولوی عبداللہ صاحب ومولوی ابواحم صاحب بھی جا تا ہیں و خط بنام مولوی عبداللہ صاحب ومولوی ابواحم صاحب بھی جا تا ہی حدوثوں خط کے بڑھنے کے بچاز ہیں (مہر) از کہ معظمہ دہم رمضان شریف روز دوشنہ بھی ہے۔ اس ابھری۔ [ مکا تیب رشید ہم 0 ]

حال: ایک تیسرے کتوب میں ارشاد فرماتے ہیں اگر نی بی خیر النساء صادبہ
اپی خوش سے بہنیت اجرت یہاں آنے والی ہوں اور باعث بے خرج کے نہ آسکتی ہوں تو
آپ ان کے خرج راہ کا بندو بست فرما کیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں ہے آپ کی خدمت
میں اس کوروانہ کرووں گا۔[مکا تیب رشید ہے س] (ف) ان تینوں کمتوبات میں کسی پرکسی
میں اس کوروانہ کرووں گا۔[مکا تیب رشید ہے گووہ خص ابنا معتقد و جان خاربی کیوں نہ ہو
میں کا مالی یا بدنی یا نفسانی بارنہ ڈالنا مصرح ہے گووہ خص ابنا معتقد و جان خاربی کیوں نہ ہو
اب تو مشائح مریدوں کی جان و مال کو بلکہ ان کے اہل وعمال کو بھی اپنی ملک بلکہ ملک سے
بین میں کہ اپنی ملک میں تصرف کرتے ہوئے تو بچھے دِل بھی وکمتا ہے یہاں اتنا

حال: ایک خط حضرت کنگونی پراتیجا کوتحریر فرمات ہیں، اس میں بجم شبہ نہیں کہتم عزیز وں کے کمالات کی وجہ سے فقیر کے نقصان وعیوب جھپ گئے ہیں اور تمہاری محبت نے اکسیر کا کام کیا ہے انشاء اللہ تعالی قیامت میں بھی ایس بی ستاری کی امید ہے وہ

## امدادالمشتاق الى اشرف الاخلاق

تمهاري مبت كابردادسيد ب-[مكاتب رشيديم،] (ف) مجمعد بال تواضع كي-حال: ایک اور خط میں تحریر فر ماتے ہیں۔ فقیر کی مثنوی شریف جوبعض حواثی و فواکدے انی مجھ کے موافق محشی ہے۔عزیزم مولوی عبدالله صاحب بواسط مولوی ابواحد صاحب باستبداد واصرار اشد بغرض طبع لے مئے تھاورمشہور کردیا ہے کے فقیرنے خواہش اس کے طبع کی کی ہے۔ نقیر حیران ہے کہ اوّل تو وہ حواثی وفوا کد بچھ ایسے قابل نہیں خیال ك جات اس يرطره به كفقير ك خوابش بيد تاجم آج تك آ محدد ماه سي بحماس ك ایک جزوبھی درست ندکی فقیر نے ان کو خطاعمانعت کے کئی بارتح ریکرائے وہ ابھی تک اس کام سے بازندآئے۔آپ کومصدع ہوں کہ سی معتبر ذریعہ سے مثنوی شریف محشی فقیرو تلمی ہر دونسخہ مولوی عیدانلہ صاحب ومولوی ابواحمہ صاحب سے طلب کرالیں اور بعد میں جیسی رائے آ پ کی ہوگی انشاءاللہ تعالی وییا ہوگا پتح ریفقیر کی وکھا کرمثنوی شریف معکوالی جائے۔[مكاتب رشيديص ٥] (ف) اين كلام كومفيد نہ مجساء اين مخلص خدام كى رائے ك اتاع كاعرم ركهنا جيساكداس قول يس ارشاد ب كرجيسي رائة آب كي موكى انتهاء درجہ کی تواضع ہے اور کسی کی تکلیف کو گوارا و فرمانا حل اوپر کے مکتوبات کے اس سے بھی

حال : اعلی حفرت حاجی صاحب کواپنی لا ڈیے اور چہیتے ہیارے ہندی قافلہ
کے جدہ ہے روانہ ہونے کی اطلاع مل چکی تھی، باوجود ضعف و نقاہت کے سنت استقبال
اور جوش محبت میں شہر سے باہر ملنے کی خواہش پوری کئے بغیر ندرہ سکے۔ خدا جانے کس
وقت کے منتظر کھڑ ہے اور راستہ کی جانب آنے والے قافلہ کا انظار فر بار ہے تھے۔ جس
وقت قافلہ باب مکہ پر پہنچا تو سب نے دیکھا کہ اعلی حظرت پلکے سے کمر باند ھے ہوئے
فصیل کے پاس کھڑے تھے۔ شخ کے شیدا اور مرشد کے جاں خار خدام ای وقت سواری
وفی نے بنچ اتر پڑے اور بغل ایر ہو ہو کرخوب ول کھول کر ملے۔ مولانا تھیم محمد حسن صاحب
ہوئے۔ بھی پہلے پہنچ گئے تھے اس لیے پاس کھڑے ایک ایک کا نام ونشان اور پید ہتا تے
ہوئے۔ بھی پہلے بانے گئے شخ اس لیے پاس کھڑے ایک ایک کا نام ونشان اور پید ہتا تے

امداد المشتاق الى اشرف الاخلاق المداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

اعلی حضرت کو طنے کا بہت کم انفاق ہوایا ہے ہوئے زبانہ مدیرگر رچکا تھا۔ اعلیٰ حضرت میں سرتا پاضلت کی مسافر نوازی تھی کہ قافلہ کے ایک انتفس سے اجبنی ہویا واقف کار بنگیر ہوئے اور جب تک وہی علیحدہ نہ ہوگیا اعلیٰ حضرت نے اپنے سیدعلم و مرفت کے تجید سے علیحدہ نہیں کیا۔ سو (۱۰۰) حضرات سے بغلیر ہونا اور مسکر اسکر اکر مزاج پری کوئی معمولی بات نہیں رخصوصا اس پیرانہ سالی وضعف جسمانی کے وقت الغرض اعلیٰ حضرت سارے قافلہ کواپنی رباط میں لائے اور وہیں تغیر ایانہ بید مکان اعلیٰ حضرت کواس سال ملاتیا بلکہ ابھی تک آپ نے اس میں سکونت منتقل نہ قربائی تھی۔ اس لئے زیادہ مناسب سمجھا گیا کہ کہاس مقدس جماعت کا اقبل اس مکان میں قیام ہوئے کو سارے جمع کی دعوت ہیں اعلیٰ حضرت ہی کے دسترخوان پر ہوئی۔ ہر چند کہ امام ربانی قدس سرہ نے عرض کیا ہمی کہ آ دی جسم سے بہت ہیں مگراعلیٰ حضرت نے بیفر ماکر کہ ''میری خوشی اسی میں ہے کہ سب احباب میرے بہت ہیں مگراعلیٰ حضرت نے بیفر ماکر کہ ''میری خوشی اسی میں ہے کہ سب احباب میرے بہت ہیں مگراعلیٰ حضرت نے بیفر ماکر کہ ''میری خوشی اسی میں ہے کہ سب احباب میرے بہاں کھاویں'' مجبور فر مادیا۔ [ تذکرة الرشید ص ۱۳۵ ) (ف) شفقت و تواضع و تحل جس درجہ بیاں کھاویں'' مجبور فر مادیا۔ [ تذکرة الرشید ص ۱۳۵ ) (ف) شفقت و تواضع و تحل جس درجہ بیاں کھاویں'' مجبور فر مادیا۔ [ تذکرة الرشید ص ۱۳۵ )

حال: ایک بار (حضرت گنگوی ویشیلان) ارشادفر بایا که حضرت مرشدنا حاجی صاحب ویشیلا گنگوه تشریف لائے ، میری لاکی کاعرکوئی تین سال کی تھی ، حضرت نے اس کے ہاتھ میں پانچ روپیہ شیرین کے ویے، میری لاکی نے وہ روپیہ لے کر حضرت کے قدموں میں رکھ دیے، پھر دیے اس نے ایسا ہی کیا ہم چند حضرت نے پھسلایا کو میری بنی تقیر می بنی نقیر می بنی ہے لے گر اس نے بانا ہی نہیں۔ حضرت نے فربایا کہ آخر تو نقیر کی بنی نقیر می ہے۔ اس کے بعد بید عافر مائی 'ای دختر صاحب نصیب است و آج عسر نے درد نیانہ بید زاہد وصالح خواہد شد' اس کے بعد حضرت امام ربانی قدس سرہ نے فربایا الحمد ندیمری لاکی کو دنیا کی حجت بالکل نہیں ہے۔ [تذکرة الرشید میں میں] (ف) بچوں پر شفقت تو عام بررگوں کی عادت سے گر روپیہ بھی دینا اور ایسے زبانہ میں کہ اس وقت کے پانچ کی طرح بروگوں کی عادت سے گر روپیہ بھی دینا اور ایسے زبانہ میں اس وقت کے پانچ کی طرح بھی اس وقت کے پیس بھی روپیہ سے کو نہ نتے ہیں بیانچ بھی بھی اس وقت کے پیس بھی روپیہ سے کو نہ نتے ہیں بیانچ بھی بھی اس وقت کے پیس بھی باتھ سے ڈالنا مشکل ہے۔

## امداد المشعاق الى اشرف الاخلاق

حال: ہات مافرخاند کے جو تریب پانچ سوائر ٹی کے جم تھیں مولوی بدرالاسلام
کے پرد کئے جے ہیں۔ باخوائے تھیں مخالفین کے حکام نے ضبط کر لیں۔ فقیر تو پہلے ہی
ایسے معاملات سے وست بردار تھا۔ حافظ صاحب مرحوم کے انتقال سے اچا تک بیہ معاملہ
آن پڑا۔ پھر بھی فقیر نے اس کی طرف التفات نہیں کیا جو پھوان کا رو پیر تھا ان کے سالے
احمدگا یا کے حوالہ کیا محمد افرخانہ کے ساتھ بھی علاقہ ندر کھا۔ اس کا ناظر مولوی بدرالاسلام
صاحب کو کردیا گیا۔ بیسب منجانب اللہ ہے۔ فقیر دونوں حال جی خوش ہے۔ ایسے امورات
صاحب کو کردیا گیا۔ بیسب منجانب اللہ ہے۔ فقیر دونوں حال جی خوش ہے۔ ایسے امورات
کے سننے سے بھی دِل کو پریشانی بعض اوقات ہو جاتی ہے لبذا ایسے امور کے تذکرہ سے
یہاں احباب کو منع کر دیا ہے کہ فقیر سے یہ ذکر نہ ہوا کر ہے۔ {مکا تیب رشید ہیں ہیا۔
(ف) تعلقات غیرضرور ہی ہے کو کسی تاویل سے وہ دیدیہ بیں داخل ہو سکیس دست کئی کھلی
دلیل ہے حلو عن غیر اللہ کی۔

حال: پرجیومج جعفرصاحب ساؤهوروی نے ایک دِن عرض کیا کہ حفرت کیمیا مرکبات ہے بنتی ہے یا تقدرتی جماوات ہے۔ آ ب نے فرمایا کیمیامرکبات ہے بنتی ہے گر تم اس کو ہرگز نہ سیکھنا۔ ایک مخص نے بھی کو کیمیا کا نسخہ بتایا تھا میں نے بھی اس نسخہ کے بنانے کا ارادہ بھی نہیں کیا اور نہ دہ نسخہ اب میرے یاد رہا۔ اس کے بعد ارشاد فرہ یا کہ حضرت مرشدنا حاجی صاحب را الله یا کہ دن فرماتے تھے کہ ایک مخص نے جھے کیمیا کا نسخ بتایا اور کہا کہ اس نبخہ اکسیر سے سونا بنتا ہے میں نے اس مہوس ہے کہا کہ میں پہندوستان کو جھوڑ کر مکم معظمہ میں جو آیا ہوں تو اللہ کی تلاش کے لیے آیا ہوں ، کیمیا کی تلاش میں نہیں آیا۔ [ تذکرة الرشید میں جو آیا ہوں تو اللہ کی تلاش کے لیے آیا ہوں ، کیمیا کی تلاش میں نہیں آیا۔ [ تذکرة الرشید میں حوالے ) دونوں باپ بینے کا استخناء میں الدنیا اس شعر کا بے تکلف معدات ہے۔

وزیرے چنیں شہر یارے چناں جہاں چوں تکیر وقر ارے چناں

## شہادت مبصرین بر کمال

کی مقبول بندہ کی مقبولیت کی سب سے بڑی دلیل بروئے نص انتہ شہداء الله فی الارض بیشادت ہے۔

حال: (حضرت مولا نا گنگونی ولتظ نے ایک خط میں ایک خلص کوار شاوفر ہایا)
تم تو دوسرے درجہ میں الحق کے خود مرشد نا ہے بھی مجھ کو جی ہے اعتقاد و مجت نہیں (کیونکہ مولا نا اس سے زیادہ کے بیاہے تھے) ایک بار ضدمت میں حضرت کی بھی عرض کر دیا تھ کہ آپ کے مب خادموں ہے اس بات میں کم ہوں ہر شخص کو کسی درجہ کی آپ کی مجت ہے اور اعتقاد گر مجھ نالائن کو پچھ بھی نہیں اور بیاس داسطے ذکر کیا تھا کہ نفاق اپنا فلا بر کروں ادر دھیقة الحال کوعرض کر دوں سواب دیکھوکہ جب خوداس شخص مبارک ہے کہ جس کے پاپوش کی بدولت دنیا میں عزت ہورہی ہے اور بی توجہ آپ کو ہاس کے بی ساتھ اپنا وقت کا کسی کی شان میں میں الفاظ کہنا کہ جس کے ۔ [مکا تیب رشدیوس میں] (ف) ایک الم وقت کا کسی کی شان میں بیالفاظ کہنا کہ جس کی پاپوش کی بدولت الح کیا بچھ کم درجہ کی موقت کا کسی کی شان میں بیالفاظ کہنا کہ جس کی پاپوش کی بدولت الح کیا بچھ کم درجہ کی میں ہودہ کی بیادہ سے۔

حال: (حضرت كنگونى والنيخ كاكيك مخلص كوارشاد) مجھكو يوں يقين ہوتا ہے كہ جب خود جناب حضرت سلمه اس طرف متوجہ ہوئے تو آپ كا قصد برآ مد مودے كا انشاء الله تعالى كي يات نہيں۔ [مكاتب رشيديں ٥٨] (ف) حضرت قدس سره كى توجہ كومفاح كاميا بي فرمانا شهادت كمال كى اعلى درجہ كى ہے۔

حال بال النب مرشد كى نسبت ميرا بھى يمى عقيدہ ہے كدايسا محص كم ہے۔ امكاتيب رشيديس ٦٢ (ف) يہ بھى حضرت كنگوى كى شہادت ہے۔ امكاتيب رشيديس ٦٢ الله عضرت حاجى صاحب والطحال كى سب سے پہلى زيارت جو حضرت مولانا کو عاصل ہوئی اس کا تذکرہ خودالم ربانی نے بار ہا فرمایا کہ جب میں اور مولوی محمد

قاسم صاحب دبلی میں استاد (حضرت مولانا مملوک انعلی صاحب) سے پڑھتے تھے ہمارا

ارادہ سلم شروع کرنے کا ہوالیکن مولانا کو فرصت نہتی اس لیے انکار فرماتے تھے۔ بالآخر

میں نے عرض کیا کہ حضرت ہفتہ میں دو بار صرف ہیر اور جعرات یا (جعہ) کو پڑھا دیا

ہیں نے عرض کیا کہ حضرت ہفتہ میں دو سبت ہونے لگے تو اس سبت کی ہمیں بڑی قدرتھی۔

ایک روز یہی سبق ہور ہا تھا کہ ایک مخص نیلی لگی کندھے پر ڈالے ہوئے آؤر فرمایا کہ لو بھائی حائی ورکھ کر حضرت مولوی صاحب مع تمام مجمع کے کوڑے ہوگئے اور فرمایا کہ لو بھائی حائی مائی ماحب آگئے، حاجی صاحب آگئے اور حضرت مولانا نے جھے سے خاطب ہوکر فرمایا کہ لو بھائی حائی ماحب بھائی رشید اب سبت بھر ہوگا۔ [تذکرۃ الرشید میں اس ایا (ف) حضرت مولانا مملوک العلی صاحب جس پایہ کے عالم تھے ان کے سلمہ میں ہوے ہوئے علی محضرت قد س صاحب جس پایہ کے عالم تھے ان کے سلمہ میں ہوے ہوئے علی حضرت قد س ما حب جس پایہ کے عالم تھے ان کے سلمہ میں ہوں ایس کا حالت میں کہ حضرت قد س مرہ کی عمر بھی کہیں فرمانا کہ کے معمولی بات نہیں خصوصی الی حالت میں کہ حضرت قد س مرہ کی عمر بھی کہیں کم اور شہرت بھی زیادہ نہ ہوئی تھی اور در سیات کی بھی تحصیل نے فرمائی تھی جن کو میں اس علیاء خاطر میں بھی کہیں لائے۔

حال: آپ کے مناقب میں صرف یدامر الا کھوں مناقب کے قائم مقام ہے کہ حضرت امام رہائی قدس سرہ نے جب آپ کو جاز فر مایا تو وہ دستار خلافت جواعلی حضرت ماجی صاحب نے حضرت امام رہائی کو عطا فرمائی اور اب تک آپ نے بحفاظت رکھ جھوڑی تھی مولانا کو عطافر مائی۔ [تذکرة الرشیدس ۱۵۹ جلد ۲] (ف) حضرت قدس سرہ کے ملبوس کو اتنا بابر کت مجھنا شہادت عظمی ہے۔

حال: معنرت مولانا اشرف على صاحب تحرير فرمات بين جب بنده في جي كا اراده كيا تو باوجود خطرت كنكوبي كى خدمت بين حاضر بهوكرا جازت رخصت حاصل كرآف كي عين رواكل كي ون يوريو تحرير بين في حضرت كواطلاع دى كه بنده آج روانه بوتا هيد آب كي پاس سے جو تحرير آئى اس مين في محى لكھا تھا كدو بال حضرت حاجى صاحب كى خدمت بين حاضر بوكر جھے بھى يادر كھنا اوراس كے بعد يه شعر مسطور تھا ۔ چوبا حبیب نشینی و باده پیائی بیاد آر محبان باده پیارا [مذکرة الرشیدص ۱۹۵

(ف) حضرت قدس مره کی توجہ کے جلب کا اجتمام مدعا کی دلیل ظاہر ہے۔
حال: اعلیٰ حضرت حاجی صاحب روانتیا کا عطا فرمایا ہوا جبہ بھی آپ کے پاس
تھا یہ بھی آئیس تبرکات کے صند دقح یہ میں رہتا تھا جس دفت آپ اس کو نکا لتے تو اوّل دست
مبارک جس لے کراپی آئیکھوں سے لگاتے اور پھر کے بعد دیگر سے دوسروں کوسر پرر کھنے
کا موقع عطا فرماتے تھے، اس دفت آپ پر ایک خاص کیفیت ظاہر ہوتی اور یوں فرمایا
کرتے تھے کہ اس کوئی سال حضرت نے پہنا اور پھر مجھے کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمایا تھا
جو شخص لے کرآیا تھا اس سے کہا بھیجا تھا کہ اس کو پہنو، سو بھی بھی تھیل ارشاد کو بہنا کرتا
ہوں، تبرک ہے رکھ جھوڑ ا ہے۔ [تذکرة الرشید ص ۱۲۵] (ف) اس کی دلالت بھی مشل
واقعات بالا کے ظاہر ہے۔

حال: آپ کے مرشد برحق اعلی حضرت حاتی صاحب برطیلا کا مسائل مخلف فیہا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ کے ساتھ جو کچے بھی تخالف تھا وہ منجانب اللہ اس آزمائش کا معیارتھا جس پرسالک طریقت تائب رسول تبیع سنت شخ کو پر کھنے کی حاجت ہے۔ شخ طریقت کے مل اور سنت نبویہ کے اتباع میں ایک کی دوسرے پر ترجیح اور بعیرت و محافظت حفظ مراتب اسی درجہ میں آ کراس ورجہ دشوار پڑا تھا جس کے اشکال رفع کرنے میں قطب وقت کا امتحان ہوا۔ اعلی حضرت حاجی صاحب میا ذاباللہ مبتدئ نہ تھے نہ ذرّ ہ برابر بدعات کی جانب میلان تھا چنانچے اللی بھیرت کے نزد کی حضرت کے کمالات علمیہ و فیضان قد سیداس پر دال ہیں اور عوام کے لیے براتین پر جوتقر بظ اعلی حضرت نے تر برائین پر جوتقر بظ اعلی حضرت نے تر برائین پر جوتقر بظ اعلی مردم نگویہ چیز ہا۔ اعلی حضرت کو وہ تشد د پند نہ تھا جس کوامام ربانی نے اصلاح خلق واحیاء مردم نگویہ چیز ہا۔ اعلی حضرت کو وہ تشد د پند نہ تھا جس کوامام ربانی نے اصلاح خلق واحیاء سنت کے لیے دانتوں سے مضبوط کی رکھا تھا۔ تصوف کا یہ مسلمسلم ہے کہ صاحب نبست میں ویہ نے کے بود نتھی کو بھی کا ابتاع ایسا ضروری نہیں جیرا کہ مبتدی کو خرودی کی دیست کے لیے دانتوں سے مضبوط کی رکھا تھا۔ تصوف کا یہ مسلمسلم ہے کہ صاحب نبست کے لیے دانتوں سے مضبوط کی رکھا تھا۔ تصوف کا یہ مسلمسلم ہے کہ صاحب نبست کے لیے دانتوں سے مضبوط کی رکھا تھا۔ تصوف کا یہ مسلمسلم ہے کہ حساند سنت کے لیے دانتوں سے مضبوط کی رکھا تھا۔ تصوف کا یہ مسلمسلم ہے کہ حساند بہ بی کے دانتوں سے مضبوط کی رکھا تھا۔ تصوف کا یہ مسلمسلم ہے کہ حساند کے بعد منتھی کو بھی جو تھی کی اس کی اسام کا ابتاع ایسا ضروری نہیں جیرا کے کہ برائی کے در منتوں کو خور کا کھا تھا کا ابتاع ایسا ضروری نہیں جیرا

ہے۔ چنا نچرسلف صالحین کی سوائح اس حتم کے وانعات اور بعض بعض مساکل على مريد كا پیر کے تعل کو قابل احاع نہ سیجھنے کی حکایات سے بھری بڑی ہیں۔ اولیاء اللہ کا تو کیا ذکر مر چونکه به وقت اس بحث کانبین اس لیے اس کوچھوڑ تا ہوں مطلب بیرے کرمسئلے مسلمہ کی بناء براعلی جفرت کی طرف سے المیت واستعداد تام کا بروانہ طے پیچے صاحب نبست مجاز طریقت بن کراعلی حضرت کے اس خیال سے امام ربانی کا موافقت ندفر مانا شریعت میں تو کیا طریقت میں بھی کسی الزام کا باعث نہیں ہوسکتا گر بایں ہمداس اختلاف سے حضرت امام ربانی قدس سره کا حفظ مراتب کے کمال معنوی میں امتحان یورا ہوگیا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو شیخ اور طریقة نبویه كاراببر سمجها تها خود ني یارسول نبيس سمجها تها واسطداور ذوالواسط كا فرق انسان كے ليے كھلى ہوئى بات بي كريبال اس التياز كا قائم ركمنا ببترول سے نبیں ہوسکا۔ ذلك فضل الله يوتيه من يشاء - اس من شك نبيل كه جناب رسول الشر فلي ارشاد اختلاف احتى وحمة حق جانبين كمتمسك اورخيال درائے کی وجد للبیت اورا خلاص تھی ادھر درجہ محبوبیت میں غلوتھا اورخلت پر بایں طور شفقت و زى محمود مجى كئى تقى تو ادهر خسبيد من استغراق تفا اورار شاد واصلاح خلق كابيطريقه تفقہ کے ساتھ اتباع سنت مجما کیا تھا جو پھیجی ہو بدننس معاندین کے لیے اس محث میں پر نا سبب صلال ہوگیا اورجس نے جو جا ہا کہا مرخدا شاہد ہے بات بیتی کدلاریب حضرت امام رباني قدس سره كوقدوة العلماء اور جامع شريعت والطريقت تائب رسول مُلْ الْفِيْلِم بن كر اس طريق كا اختيار فرمانا جو بظاہر شخ كے تول وعمل ہے طاہر مور ہاتھا وہ ز بردست لغزش تھی جو آپ کو اس مرتبہ عالیہ تک پہنچنے کے لیے وہ مضبوط و بوار بن کر رو کنے والی تھی ۔

جائے اوبر دارشد در دار نیست بے ادب محروم گشت از فصل رب بے ادب را اندریں رہ بار نیست از خدا خواہیم توفیق ادب

---آپ کی استقامت کا در فریداس بال سے زیادہ باریک راستہ میں بھی آ زآب نصف النماري طرح الياج كاكم عالم في دكيوليا اورمنعب ارشاد ونيابت كاب بهاي اس تحفظ مراتب ومحافظة حدود كے درجه من بھي آپ كے فراق الدس يراييا جلوه نماريا ك كُوشْه بائة دنيا أس سنة كاه بوكة: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بینة۔ اپنی اپنی نسبت اور خداوندی عطیہ ونعت کے شرات میں روحانی باپ بیڑں کے خال اور رائع كافرق بس بيقاجوم ص موااكر باي مداده رشفقت ورافت مي امام رباني کی طرف ہے مطلق فرق نہ آیا تھا۔اورادھر عقیدت وادب میں املیٰ حضرت مرشد العرب والعجم کی جانب سے حبہ برابر تفاوت پیدانہ ہوا تھا اگر یہاں سے خط جانے می تو تف ہوتا اور خیریت معلوم ہونے میں چندروز کی دیر ہو جاتی تو حضرت حاجی صاحب براتیانے ہے تاب ہوجاتے اور بار بار خیریت طلب خط برخط ارسال فرمایا کرتے تھے اور اگر اعلیٰ حفرت کا كوئى والا تامدموسم ج كےعلاوه كى كے باتھوآ ميا توامام ربانى خوشى كے مارے بجولےن ساتے تھے اور احباب کو بار بار مردہ سایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کی عافیت مزاج بدموسم معلوم موحى حضرت حاجى صاحب كالعلق شفقت ومجت مكاتيب رشيدي سيمعلوم ہوگا جس میں بارہ خطوط اعلیٰ حضرت کے بنام حضرت امام ربانی درج کئے گئے ہیں تاہم اس جگه انتا عرض کر دینا ضرور ہے کہ نزاع پسند اور خلاف دوست طبیعت والے اصحاب نے جی تو ڑ کر کوششیں کیں کہ دومقدس دلوں میں کسی طرح شکررنجی پیدا ہو جائے گریہ دل وہ دل ند سے کدان مج رفاروں کے قابویس آ جاتے اور متاثر ہوکر نامراد حرمال نصیبول کی مراد بوری کرتے۔ادھر بدلگایا جاتا تھا کہ مولاتا گنگوی مولود کرنے والوں کو کافر ومشرک بتاتے ہیں جن میں آپ بھی شامل ہیں اور ادھر یوں کہا جاتا تھا کہ حضرت حاجی صاحب نے آپ کی بیعت اور اینے سے بے تعلق وجدا فرمادیا تفرقہ انداز تمام ایل میں کوتائل نه کرتے ہے محرطرفین کا وہ قلبی علاقہ جوحی تعالی شانہ کا جوڑا ہوا تھاکس کے تو ڑے ندٹو ٹا پر ندٹو ٹا۔ بدگوئیاں جب صدے گزریں اور متوحش افواہیں جارطرف م الميلين و حصرت امام رباني في عريض المعااور دريافت كياكدان باتون كي اصل كيا ب- م **€** 190

اعلى حصرت كى طرف سے جوطويل والا نامه جوايا آيا تھا اس كوملخصاً بديد ناظرين كرتا موں:

بہم اللہ الرحن الرحیم نے کہ و وقعلی علی رسول الکریم ۔ از فقیر الداد اللہ عفی عنہ بخدمت فیعید رجت جامع شریعت وطریقت عزیز م مولا نارشداحم صاحب محدث کنگونی مع اللہ بطول حیات ودمراعداء والسلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکانہ کتوب برکت اسلوب مور دی چہار دہم رمضان شریف بدست مولوی متازعلی صاحب ورود سرور لایا منون ومسرور ہوااللہ تعالی آپ کو بایں عنایت و محبت کروہات دارین سے محفوظ رکھ کرکونین میں درجات عالیات قرب و رضا عطا فرمائے مولان آپ کی تحریر باعث انشراح قلب و موجب جمیت خاطر فقیر ہے اس لیے آرزو ہے کہ بمیشدا پی خیر و عافیت و حالات ظاہر و باطن وغیرہ سے مسرور بھی فرمائے رہو۔ آپ کے اس خط کے ہرلفظ اور ہرفقرہ سے عجب کیفیت و شکفتگی پیدا ہوئی۔ س

#### اے وقت تو خوش کہ وقت ماخوش کر دی

مولا نا ضیاء القلوب میں جو بھے آپی نبست تحریب وہ آپ سے نیس لکھا گیا جیسا القا ہوا ہے ویہا ہی ظاہر کر ویا گیا ہے پس بدیبات کونہ باننا اور اپنے ذریعہ نجات وسیلہ فلاح دارین سے علیحہ گی کرتا خت جہالت و محروی واو بار ہے۔ خارج کرتا چہ محی فقیر تو تم علاء کی جماعت میں ابنا داخل ہوجا تا موجب فخر دارین و ذریعہ نجات ووسیلہ فلاح کو نین یقین کرتا ہے اور اللہ تعالی ہے بھی بہی دعا ہے کہ تم صالحین کی محبت میں جلاوے و کو نین یقین کرتا ہے اور اللہ تعالی ہے بھی بہی دعا ہے کہ تم صالحین کی محبت میں جلاوے و مارے وہ محف بد بخت ہے جو تم مقدی و مقتدائے زمال سے پچھ دل میں کینہ یا سو خلن یا بو خلن یا بو خلن یا بو خلن یا کہ حقیدگی یا عداوت و رنج رکھے فقیر تو آپ کی سب حرکات و سکنات واتو ال وافعال کو ہنج حسنات و برکات و موافق شریعت و طریقت بجستا ہے اورکل امور میں مخلص و صادت یقین کرتا ہے الی ۔ آخر میں تحریر فرماتے ہیں اس کے فقیر نے سائل مخلف فیہا کے باب میں کوئی آپ کی تحریر دیکھی نہ پڑھی نداس کی تعقیر نے سائل میں موافق شرع جاتا ہے اگر جو بعض سائل میں موافق نہ بی اور اس اختلاف کو محاب کوئی آپ کی تحریر و جاتا ہے آگر جو بعض سائل میں موافق نہ تیں اور اس اختلاف کو محاب

المداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

کا اختلاف مجمتا ہے اور آپ کے ہرقول کی تاویل وتوجیہ میرے دِل میں نہایت جمعیة بخش وتسلی دہ ہے۔اس جانب اعلی حضرت کے ساتھ محبت کی جو حالت تھی اس کو کوکر فاہر كما حائے جبكه منبط واستقلال كابيرعالم تھا كەمجىت رسول جس ميں آپ كواستغراق تھاد وبھي ۔ ایسی ند کھل سکی کہ ہرو کھنے والا آپ کوعاشق رسول سجھ لے۔ آپ کی روحانی توت اور عالی ظرف قلب کی دہ برداشت جس نے ثمر ہ مبت کواطاعت وا قنال میں محدود سجھ کر آ <sub>ہ</sub>ے ک ساری عمر کو یاک شریعت مصطفویه کی خدمت میں گزارا اس درجه برومی ہوئی تھی کے بج یا بندی فرمانهائے محبوب کے اور کسی انداز کے ساتھ محبت وعشق کا ظہور نہ ہوا تاہم جس ونت اعلیٰ حضرت کے وصال کی خبر وحشت اثر ہندوستان میں بینی اور حضرت امام ربانی کے کانوں میں بڑی اس وقت صدمہ سے جو حال آپ کا ہوا وہ پاس رہے والول نے ريكها - باوجود يك آب كوه استقلال تع جكر كوشداولا دادرتم ة الغوادقرة العون كمتوارّ صد مات برآپ بروه اضمحلال برگز طاری نہیں ہوا جو مرشد العرب والعجم کی دنیاوی مفارتت سے آپ پر ہو یدا ہوا کی وقت آپ کھانانہ کھاسکے کی سے بات چیت کرنا یا محم میں بیٹھنا آ ب کو گوارانہ ہوسکا۔ آ تھھول سے باختیار آنسو جاری ہوتے اور ہر چند آ ب منبط فرماتے مگر بے تاب ہوجاتے تھے۔ سالہا سال کے بعد آج بہ مضرن عام طور بر ظاہر ہوتا ہے کہ امام ربانی کو اعلیٰ حضرت کے وصال کا جوصد مہوا شاید دنیا میں کی کو اينا صدمدنه موا مورمينول آپ كى به حالت رى كدشبكو جاريائى يركينة عى خدام كو رخصت فرما دیتے اور خلوت میں بلنگ بر بڑے ہوئے گھنوں ردیا کرتے تھے بعض مخلصین اتفاقیہ ایس حالت میں جا پہنچ ہیں انہوں نے ایس آوازی ہے جسے دیکی کو آگ پرر کھ دیا جاتا ہے اور وہ جوش مارتی ہے۔ یہ آپ کا ضبط تھا کہ آنے والے ک آ بت پاتے عی آ پ مم کو لی جاتے اور ای حالت پر آ جاتے تھے جومطمئن اور صاحب راحت وسکون مخص کی ہونی جا ہے۔ ضرورت نہمی کہ آپ کے اس مخفی حال کا اظہار کیا جائے خصوصاً اسی حالت میں جبکہ آپ نے بقید عربی خود ہی مجمی اس کا ظہار نہ جاہا ہو مرضرورت نے مجبور بنا کریہ صمون لکھوایا۔ رنج وغم کے متعلق آپ کی بیرحالت حالانکہ

⊙¥( 19r ) - ١ امداد المشتاق المي اشرف الاحلاق مبینوں رہی مگر جب اعلیٰ حضرت کا تذکرہ فر ماتے تو بھی فر مایا کرتے کہ مجھے حضرت کے ساتھ وہ محبت نبیں ہے جودوسروں کو ہے۔اس کا پیمطلب تھا کہ آپ اس محبت کوہمی کافی اور قابل اعتبار ند مجعتے تھے اس حالت محمودہ میں بھی آپ اینے کو دوسرول سے کم اور دوسروں کوایئے سے زیادہ سمجھے ہوئے تھے اندر ہے آپ کا جی حاہتا تھا کہ کاش اس ہے تھی زیاد ہتھلق ومحیت قلب کوعطا ہو۔اعلیٰ حصرت کی دنیاوی مفارقت کے حادثہ پر تخفی طور ير ما بى بة بك طرح تزينا آ وكرنارونا اور بتاب موجانا جو يجي بهى نلوت من موتا تھا اس کا تو خاص ہی لوگوں کوعلم ہے مگر عام نوگوں نے اتنامضمون ظاہر بھی و کھا ہے کہ جے مجلس میں اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہوتا یا کوئی نو واردمہمان تعزیت کے کلمات کہتا تو آ بى كى آكھوں ميں آنسو بحر آتے اور بے جين ہوجاتے تھے۔ آپ كا جي جا ہتا كہ چينيں ماري مرضبط كوكام من لات\_اس كشاكشي سة ب حركات يروه تغير نمودار موتا تف جس كا رفع مونا كمنول مي مشكل يز جاتا تفاريبال تك كه آپ كى به حالت و كيم كر واتغین و حاضرین نے اس تذکرہ ہے احتیاط کرنی اور جونو داردیا اجنبی مخص آتا اس کو يبلے ہى منع كر ديا جاتا كه اعلى حضرت كے وصال ير ملال كا ذكر نه فرماديں - [مكاتيب رشیدیم ۱۸۴ (ف) باوجود ایسے واقعات کے جن سے ایک ظاہر بین عالم کے گووو علامہ ہی ہوتا حضرت قدس سرہ ہے قطع تعلقات کے موجب ہونے کا احتمال ہوسکتا تھا ذرّه برايرتعلق مين كمي نه مونا جس اعتقاد وعشق كي خبر ديتا بيه وه ولالت على المدعامين قوي

حال: آیک دن مولوی امیر شاہ خال صاحب نے حضرت (گنگوہی) قدی سرہ سے آیک قصہ بیان کیا کہ جس ایک روز مجد حرام جس ایک بزرگ کے پاس بیٹا ہوا تھا، ان کے پاس آیک نوعم ورویش آئے اور بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ جن کے پاس جس بیٹا بیٹا ہوا ہوا تھا اس درولیش کی طرف مخاطب ہوکر کہنے گئے کہ بھائی تمہارے قلب جس بڑی اجھی چیز ہے ان بیچاروں نے اپنا حال چھپانا جا ہا گمر انہوں نے پردہ ہی فاش کر دیا۔ کہنے گئے کہ تمہارے قلب جس ایک عورت کی شبیہ ہے اس کی ناک ایس ہودرآ تکھیں ایک ہیں

امداد المشتاق الى اشرف الانعلاق المداد المشتاق الى اشرف الانعلاق

ا قرار کما کہ بے شک آپ سے فرماتے ہیں ابتداء جوانی میں مجھے ایک بورت ہے عشق ہو حماہر وقت اس کے دھیان میں رہنے ہے اس کی شبیہ میرے قلب میں آگئی اب جب سمجمی طبیعت بے قرار ہوتی ہے تو آ نکھ بند کر کے اس کودیکھ لیتا ہوں پچھ سکون ہوجا تا اور طبیعت تغیر جاتی ہے۔مولوی امیر شاہ خال صاحب بیات کر کے منظر رہے کہ حضرت کیجھارشاد فرمائم سے محرحضرت امام ربانی قدس سرونے کیجی بھی جواب زویا۔ سن، کر خاموش ہو گئے۔ جب کتی مرت مولوی صاحب نے بات اٹھائی ہی حضریت نے ارشاد فرمایا بھائی مدیکھ زیادہ غلبنہیں ہے کیونکہ ان کو آئکھیں بند کرنے اور قال کی طرف متوجہ ہونے کی نوبت بینجی تھی میرا حضرت عاجی صاحب بِلیّنیز کے ساتھ برسوں یہ تعلق رماے كد بغيرة ب كےمشورہ كے ميرى نشست و برخاست نبيس مولى حالا نكه حاجى صاحب مکہ میں تھے اور اس کے بعد جناب رسول الڈمٹائٹیٹر کے ساتھ بھی تعلق برسوں رہا ہے اس کے بعد اتنافر ماکر آپ خاموش ہو گئے کچھے نہ فر مایا ادر دیر تک ساکت وسرنگوں رے۔ [ تذکرۃ الزشیدص ۱۹۶ (ف ) کیا ایبا قوی تعلق بدون احتقاد کامل بلکہ اُمل کے ہوسکتا ہے۔

حال: مولوی شاہ صادق الیقین مرحوم نے حضرت گنگوہی کا یہ ملفوظ حضرت قدس مرہ کی نسبت نقل کیا ہے۔ حضرت صاحب ہر جدی فرمایند درست می فرمایند - المذائرة الراست - الرشیدم ۲۵۲ (ف) وجدد لالت ظاہر است -

صال: یمی حال جناب حاجی الداد الله صاحب سے تھا۔ تھانہ ہون میں آتے ماتے ملاقات کرآتے یا وہاں مقام ہی ہوتا۔ سجان الله کیا جلسے تھا ہیر محمد والی متجد میں وہ گلز ارتھا کہ شب وروز سوائے ذکر اور قال الله اور قال الرسول پچھادر دھیان نہ تھا۔ آخر شب میں ذکر جبر کا بیر تگ ہوتا کہ عافل بھی جاگ اٹھتے اور تو نی ذکر الله کی یائے۔ اسائ مولا نامحہ تعقوب برشیلا کی۔ مولا نامحہ یعقوب برشیلا کی۔ حال : حضرت مولا نامحہ یعقوب برشیلا کی۔ حال : حضرت مولا نامحہ یعقوب برشیلا کی۔ حال : حضرت میں افتخار

المثاري الامية مخزن الحقائق جمع الدقائق سراج القدسية مظهر المفيو ضات المرضية معدن المعارف الالبية مخزن الحقائق جمع الدقائق سراج الرائد قدوة الل زمانه سلطان العارفين ملك الناركين غوث الكالمين غياث الطالبين الذي كلت النة الاقلام من مدائح البائغة و الجزت التوصيف شائله الكرائم و الساطعة يغيله الاولون والآخرون من شعاره ومحسده الخزون والغافلون من دهاره مرشدي معتمدي وسيلة بوي وغدي مولا في وهني سيدي سندي الناج ون والغافلون من دهاره مرشدي معتمدي وسيلة بوي وغدي مولا في وهني سيدي سندي الشخ الحاج المشتمر بابداد الله الغاروتي تعانوي سلمه الله تعالى بالارشاد والبدلية وازال بذات المطهرة العملالة والغولية استعانه نموده و باذيال فيضان و عاطفتش بناه جنه ورنه صلاحيت السي امرنميد اشت و باين راه بائل ني امرنميد اشت و باين راه بائل في السيد افراشت [امرادا الملوك ص ا] (ف) به القار كس اعتفاد كانتان و عرب جين و

حال: اشعار معزت مولا نامحرقام صاحب ويشطؤ

بحق مقدائ عشقبازال رکیس پیشوائے مقدایال امام راست بازال شخ عالم ولی خاص صدیق معظم شد وال عمر امداد الله که بهر عالم است امداد الله

[الدادالسلوك ص ٩٥]

(ف) یہ مولانا نانوتوی کی شہادت ہے ایقاظ یہ حضرات انکہ ٹلا شاس درجہ کے جیس کہ اگر حضرت قدس مرہ کے کمال کا ان کے سواکوئی بھی شاہد نہ ہوتا تو معفر نہ تھا چہ جائیکہ اور بہت کا ملین خلاجری و باطنی کے اقوال و معاملات بکٹرت شہادت دے رہے ہیں۔ چنانچہ گذشتہ دوسر خیوں سے ایک استفادہ علاء قبول مشائخ اور دوسرے ہجرت مکہ معظمہ اور تنہرے ملفوظات کے حصہ سوم سے مختصر آبدواضح ہوسکتا ہے۔

#### صورت وسيرت

حال: سرمقدس کلان و ہزرگ ہے اور پیشانی کشادہ و ہلند ہے اور انوار حقائی ، هانی مداک کلاں ہیں اور ہمیشہ ، هانی مداک کلاں ہیں اور ہمیشہ

المداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

خهار فر و قید ربانیه مین سرشار رای مین - رنگ شریف گندم کون بے نحیف الجم معتدل القامت كونه ماكل بطوالت ليكن نداتنا كهطويل كين كے قابل بلكه جيسا كه قامت شريف آ تخضرت مَا العَمْ كَ عِارِ عِي آيا بِ خفيف العارضين طويل اصالع اليدين كويا تحازي ہں نعیج البیان عذب الکلام کثیر المروت عظیم الاخلاق جس کسی ہے بات کرتے ہیں بکمال باشت وخوش تبهم فرمات بي اورافضل ترين اخلاق حضرت اليثال تخلق بإخلاق قرآن ے: كما ورد عن عائشة الله الله في وصف خلقه الله الله عن عائشة الله عائشة الل شریف میں ان کی مرح ہے ذات میارک میں جمع میں اور جینے اخلاق رذیلہ که قرآن شریف میں ان کی برائی ہے بالطبع ان سے خنفراتاع سنت سنیہ و اجتناب بدعات قبحہ عادات جبليه سے ہے اور استقامت برشر بعت عزا وطریقت بیضا اخلاق لازمہ رضیہ ہے ب كدالاستقامة فوق الكرامة والكرامة فحصل بعد الاستقامة خمير شريف آب كاب ذات ماک صاحب اشارات علیه و حقائق قدسیه جامع انوار محمد به ومنازل عرشیه بهدوال علی الله السحان وعلى سبيل الجنان و دائ الى العلم والعرفان باور حامل لواء عارفان وضياء قلوب نا قصان ومبين اسرار وكاشف ومظبر عوارف معارف مرلي علم وحال صاحب بمت و مقال ہے۔طریقی شریف آپ کا متعنمن جذب ومجاہرہ وعنایت ہے۔ سکر آپ کا ادب کو پہناتا ہے اور محومقابات جاب سے رق کو پہناتا ہے۔ مقائق تو حیدسای باشریت دمساز ہیں واسرار مجاہدات گرامی معرفت سے ہمراز اولیاءعمر آپ کی ولایت یراجماح ر کھتے ہیں اور علائے زمان آپ کے علومنزل کا اعتراف کرتے ہیں الم حضرت حق سجانہ تعالى في علوم اساء وصفات سية ب وخصوص فرمايا باورمعارف خاص وخصوصيات علوم اعلى مصمقامات مرحمت فرمائع بي اورمقام اكبرو مددا كثر وعطائے نفع ونوال اوسع يرمتازفرمايا ب-[شائم الداديس٥]

### ذكر بعضے خلفاء اعلیٰ حضرت قدس سرہ

حضرت کے فیوض و برکات اقصائے عالم میں اورمختلف ممالک میں اس قدر دور پہنچے تھے کہ آپ کے خلفاء کا حصر واحصاء محال عادی ضرور ہے مگر صرف ہندوستان میں جن بعض کے اساء مبارکہ اہل قلم نے اپنی یاد کے موافق ضبط کتے ہیں ان کوفقل کرتا ہوں۔ بعدازاں اوّل جس شخص نے علاء ہے بیعت کی جامع فضل و کمال مکندافرادانسانی حضرت الی انکیم مولانا رشید احد گنگوی سلمه الله تنظے اور تمام خلفاء حضرت ایشال سے کمالات یا طنبه میں کوئے سبقت لے گئے بعد از اں وارث علوم وین مستقیض به فیضان يقين حضرت الحاج مولانا محمر قاسم نانوتوي كه كشف إسرار وقائق علوم البييمين ايك آية آیات البی سے تھے۔ نتظم سلسلہ بیعت ہوئے نور الله ضریحہ بعد ان کے علامہ عصر حعرت مولوی عبدالرحمٰن کا ندهلوی پایشکا وحضرت مولوی محمدحسن بانی بن رحمه الله تعالی و جامع علوم البيدو عاليد الحاج مولانا محر يعقوب أنوتوي مدرس اول مدرستد يوبندنور الله مضجعه وحضرت مولوي حافظ محمر يوسف تفانوي ابن عضرت عارف كامل حافظ محمر ضامن نور الله مرقده وحضرت الحاج المولوي تحكيم ضياءالدين رامپوري السبار نپوري و جناب اديب اريب فتيه لبيب محدث اجل مفسر الحجل فاضل انضل حضرت استاذى الحافظ الحاج مولانا فيض الحسن السهار نيوري ادامه التدسيحانه بإفاداته وافاضاته وعالى جناب نواب حضرت الحاج المولوي محى الدين خال مرادآ بادي وصاحب تاليفات كثيره حضرت الخاج المولوي محی الدین خال خاطرمیسوری و مدرس بےنظیر ذکی وخوش تقریر حضرت الحافظ الحاج مولا نا احمد حسن الذسكوي الينيالوي مدرس اق ل مدرسه دارالعلوم كانيورسلمه د ابقاه وحضرت الحاج المولوي نورمجمه مرحوم مغفور وحضرت الحاج المولوي محمر شفيع نورتك آبادي بلندشهري وحضرت الحاج المواوي عنايت الله المالوي وحضرت جامع قضل وكمال الحاج مولانا صفات احمد غازى يورى وحضرت فاضل متورع تقى الحاج مولانا محمد افضل ولاي وحضرت ذكى رضي فانسل نتي الحاج مولانا السيدمجد فداحسين الرضوي محى الدين تكري سلمه اللدتعالي والقاه

# المداد المشتاق الى اشرف الاخلاق المداد المشتاق الى اشرف الاخلاق

وغیر ہم رزقہم اللہ سجانہ حلاوۃ ان میمان وختم اللہ ہم علی الایمان والعرفان واخل طریقہ حضرت اٹ بوسے اورسلسلہ مسترشدین میں آئے۔[شائم المدادیوں ۲۲]

احقر کہتا ہے کہ اس بی جماعت علی مولا نامحر حسین صاحب الد آبادی بھی ہیں اور بعض حطرات کے نام خود حضرت والتھا نے ضیاء القلوب علی متنا و حاضیة تحریفر مائے ہیں اور وہ یہ ہیں مولوی رشید احمر صاحب سلمہ ومولوی محمد قاسم سلم عزیز مولوی محمد یعقوب صاحب نا نوتوی و حافظ محمد ہوسف تھا نوی و مولوی کرامت علی صاحب ساکن ضلع انبالہ و مولوی محمد ابراہیم ساکن موضع اجراور را دائند کہ اوشاں نیز مجازند و نیزعزیز مرحکیم ضیاء الدین کہ خلیفہ خاص حضرت قطب الا تطاب مولا نا حافظ محمد ضامن صاحب رحمة الند علیم اند ہم مجازند ۔ ان میں سے بعض حضرات کے متعقل سوائح بھی ہیں جیسے تذکرة الرشید وسوائح حضرت مدر سامن صاحب والتھا۔



## خاتمه مخضره

حال: حضرت قبله کی مجموعرزا کدندهمی کل چورای سال تمن میبنے میں روز کاس شريف تغاكمر يجه ضلعة ضعيف خفيف اللحم تقع اس يرمجابات ورياضات وتقليل طعام ومنام پر ہجوم خواص وعوام اور سب سے بڑھ کرعشق حسن ازلی جواستخوان تک کو گھلا دیتا ہے!ان اسباب سے آخر میں اس قدرضعف ہو گیا تھا کہ کروٹ تک بدلنا دشوارتھا کھانا بینا بارتھا مگر دل عشق منزل برونت نشهٔ لقاء می سرشار تها ای می اسبال شروع موگیا مر نظافت و المانت واستقلال واستقامت وشفقت بحال تربيك طالبان خدايس ذرة برابرفرق نه آيا تھا۔ آخرضعف زائد ہوتا کیا حتیٰ کہ بارہ یا تیرہ جمادی الاخری کا الاوروز جہارشنبہ وقت اذ ان من این مجوب حقیق ہے واصل ہوئے اور جنت المعلی (مقبرہ اہل مکہ) میں جم پہلو مولانا رحمت الله صاحب مهاجر والنفلاك ركم محية - إنا لله وانا اليدراجعون - واقعي سه ب کراییا شیخ کامل کمل کی نے کم دیکھا ہوگا۔ الملہم ادفع درجته فی اعلی علیین و اخلفه في عقبه في الغابرين اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده امين يا ربّ العالمين حقير في ايك مخفر مادو تاريخيه كها ب حي دخل ١١١١ه العلد كرقول اولياءالله لا يعونون سيمستنظ بحضرت صاحب كالك فليف عالم روكا على مشرف بدزيارت موئ اس طرح كوكى مقام نهايت بلندشل نيله ك باس برايك سفيد خيمه كمروب جس م حضرت رضى الله عندرونق افروز بين اورخطاب كرك فرمات بين ب آئید ستی یہ باشد نیستی سیستی مگریں کر ابلہ نیستی سجان الله اس خواب **شربا حضرت رضی الله تعالی عنه کے علوم مقام وقر**ب تام پر كى وجد سے ولالت ہاول مقام كا بلند ہونا كرمطابق آئة ورفعناه مكانا عليا وحديث کٹیان میک کے رفعت مرتبہ کی طرف اشارہ ہے۔ دوم خیمہ میں ہونا جو حسب آ بئے حور مقصورات في النجام هيم جنت سے سے سوم خيم كا سفيد بوتا كه احب الالوان

{ Telegram } >>> https://t.me/pasbanehaq1

199

البیاص او نبعوہ وارد ہے و نیز لباس سفید موافق صدیت صحح ورقد کے علامت بنتی ہونے کی ہے۔ چہارم تعلیم و تلقین فرمانا کہ اشارہ ہے طرف مقبولیت شان ارشاد حضر سفانی ہے۔ خیارم تعلیم و تلقی کو بدولت اس پستی دیستی کے جو فاص مشرب مفافی سختی سفانی میں ای لئے اس طرف و نداتی حضرت کا تھا جیسا اہل مشاہرہ پر مختی نہیں بڑی دولتیں لمی ہیں ای لئے اس طرف مخاطب کومتوجہ فرمایا۔ ششم مشنوی شریف کے مضامین میں (کہ حسب تول اہل حقیقت کے معلی معنی کام حق ہے) آپ کی روح مطبر کامتعنز ق ومشغول ہون دلیل مناسب روحانی مولوی معنوی ہے اور حسب آئے مع اللہ بن انعم الله علیهم النے دلیل قرب اللی ہے ہفتم حضرت شافی کی شفقت و توجہ اپنے خدام کی طرف کہ موقوف ہے حصول اطمینان و سکون پر حضرت شافی کی شفقت و توجہ اپنے خدام کی طرف کہ موقوف ہے حصول اطمینان و سکون پر جس سے ظہور مضمون الا تنحافوا و الا تحزیوا کا بخوبی ہوتا ہے اور اس سے افاض کر تے ہیں، ایسائی خواب رویا صالح کہ الا تعالی برز حد کی تا نہر بھی ہوتی ہے جس کا حقیقین اشبات کرتے ہیں، ایسائی خواب رویا صالح کہ اللہ تعالی خالف ۔

حال: متعلق وصال شریف کمال آرد و خط کدمعظمد سے جوحطرت صاحب کے مرض وفات میں آیا تھا معلوم ہوا تھا کہ حضرت صاحب اس حالت میں متعزق رہے تھے اور افاقہ میں بھی اشعار عشقیہ پڑھتے جس سے سامعین کو بڑا سوز دگداز ہوتا۔ ایک شعر بھی لکھا تھا اس خط کی نقل ضائع ہوگئی ایک مصرع قریب قریب بیتھا ع

سيمزل محتى كى ب،اس من آئ جس كابى جاب

(ف) حضرت صاحب پر توحید اور عشق کا نہایت غلبہ تھا معلوم ہوتا ہے کہ اس حالت استفراقی میں اور زیادہ انکشاف ہوگیا تھا۔ توحید وعشق کے کمال ہونے میں کیا شہ ہے۔ کمال ہروایت معتبر معلوم ہوا کہ حضرت صاحب نے مرض وفات میں مولوی محمد استعیل صاحب ابن طانواب صاحب کو جو بجائے خود ایک شخ ہیں اور حضرت سے ان کو بہت انس تھا یہ وصیت فر مائی کہ میں چاہتا ہوں میرے جنازہ کے ساتھ ذکر جر ہوانہوں نے کہا کہ مناسب نہیں آپ نے حسب عادت فر مایا اچھا جیسی مرضی ہوغرض جب جنازہ نے سے مناسب نہیں آپ نے حسب عادت فر مایا اچھا جیسی مرضی ہوغرض جب جنازہ نے سے

المداد المشتاق الى اشرف الاخلاق ----

ایک عرب بولا: اف کووا الله رسب مراہیوں نے ذکر جرشروع کردیا۔ (ف)اس سے علاوہ ایک کرامند مان ابت ہے اور اشارہ علاوہ ایک کرامند میں میں اس طرف بھی ہے کہ میت اس کواوراک کر کے معلاق ہوسکتا ہے۔

اطلاع نمبر(۱) - احتری خطبہ کے اخیر میں جوتر تیب رسالہ کے بل لکھ لیا تھا لکھا ہے کہ کھے سید میں مخفوظ ہے ادادہ تھا کہ ترتیب کے وقت یاد ہے کچھ بچھکھوں گا گر جوم مشاغل کے سیب ذہن نے مساعدت نہیں کی اس لئے اس سے معذور رہا اگر حق تعالی کومنظور ہوا تو شاید دومراوتت فرصت کا اس کے لیے نکل آئے۔

اطلاع فمبر (۲)-انا وترتیب میں یہی خیال تھا کہ ایک مختفر تذکرہ حضرت کے خلفاء واخوان طریقت ومشائخ قریب کا لکھ کراس کا خمیمہ بنا دیا جائے مگر وقت کی تھی سے اس وقت اس کا بھی انتظام نہیں ہو سکا اور اس تیار شدہ کی اشاعت میں اس کے لئے دیر کرنا اچھا نہ معلوم ہوا۔ اس کے لئے بھی ووسرے وقت کا انتظار ہے۔ و حافظت علی اللّٰہ بعزیز۔







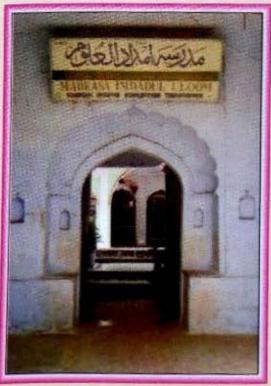



مَكتَبَهُ إِمْلَادُاللهِ مُهَاجِرُمَكِيّ مُحلفانقاه، داوبند